مولانا وحيد الدين فال

حسین بچول این خاموشن زبان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ
۔۔۔۔۔۔ انسانوں کے درمیان بچول بن کررہو

قیمت فی پرھیے دورو ہے زر تعاون سالانه مهم ردید خصوصی تعاون سالانه ایک سوردید بیرونی ممالک سے ۱۵ دار امری

شماره ۲۹ ابریل ۱۹۷۹

## اسلام دين فطرست

از مولانا وحيدالدين خال

مكتبرالرساله جمعية بلانگ قاسم جان اسطربيط دلي 6 سال اناعت ١٩٤٩

#### فرست

|      | · ·                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · -  | آغاز                                                                                                |
| ·    | آ دمي کاامتيان                                                                                      |
| ,    | فرست تول کا سجده ، ابلیس کا انکار                                                                   |
|      | خدا کے کم سے فق دارے آگے جمک جانا                                                                   |
|      | توجيد كاتصور اسلام ميں                                                                              |
| 4    |                                                                                                     |
|      | توحید کی علی اہمیت ، توحید کا عقیدہ اور انسان<br>دست سرکزی میں منا ذرینوں تا ہو سرکا کا سرکر کا ماہ |
|      | تزآن اور کائنات ، خلائی اخلاقیات کا ظبور کا گنات میں                                                |
|      | اً خرت کی معیاری دنیا میں کون لوگ جگہ پائیں گے۔                                                     |
| 14   | اسلام دین نطرت                                                                                      |
|      | اسلام کے یاغ ارکان                                                                                  |
|      | النثر ا وررسول يرايمان                                                                              |
|      | منان رونه ، زکاة ، ع                                                                                |
| YA   | آخرت کی دنیا                                                                                        |
| ()   | زندگی کی مثال آئس برگ کی ہے                                                                         |
|      | انسان ایک ذمه دارمخشاون                                                                             |
|      | عمل کے دورخ                                                                                         |
|      | آدمی کی منزل: آخرت                                                                                  |
|      | بدایت کا انتظام                                                                                     |
| rr - | فرشتے ہر دقت خاموش زبان میں بتا رہے ہیں                                                             |
|      | انسان کی تلاستس                                                                                     |
| r4   |                                                                                                     |
|      | باخدا زندگی اور بے خدا زندگی                                                                        |
|      | ہمارسے خوابوں کی دنیا صرف آخرت میں بن سکتی ہے                                                       |
| ¢    | ضراان في فطرت كي أو از                                                                              |
|      | مختلعت قرموں کی مثالیں                                                                              |
|      | ناذک کمحات میں آ دمی خدا کو یا دکرنے مگٹ اسپے ۔                                                     |
|      | نماذے آغیاد                                                                                         |
| rr   |                                                                                                     |

### بسسمالله الرَّحيلن الرحسيم

کون آدمی دولت کے لئے میتاہے، کوئی عزت کے لئے ،کوئ اقدار کے لئے ۔ ہرآ دی ، خواہ دہ چواہد یابڑا ،کسی نیکسی چیزیس ہی رہا ہے۔ ہرآ دمی کی زندگی میں کوئ اسی چیزہوتی ہے جس کے سہارے دہ زندہ ہو۔ حس کو وہ سب سے زیادہ قابل کحاظ ہے جس کو صاصل کرنے کا تواب دیکھے جس کے لئے دوڑ دھوپ کرے ۔ اس کی امیدیں اور اس کے اندینے ، اس کی تمنامیں اور اس کی حسر ہیں سب سے زیادہ اس سے واب تہ ہوں۔ اس کی پاکروہ سب سے زیادہ خوش ہو اور اس کے چھنے کا ڈرمو تو وہ بہب سے زیادہ عم کین ہوجائے۔

یهی دین ہے۔ اس منی بی ہر شخص کا ایک دین ہوتا ہے۔ کو گی بھی شخص اس کے ایک دین سے فالی نہیں۔
آدی جس چیز کو اپنا "وین" بنائے اس کے مطابق اس کی پوری زندگی بنتی ہے۔ اس کی سوچ اور جذبات اس کا لین دین اس سے انسانی تعلقات اس کی مرکز میاں اور کا در وائیال سب اس کے گردگومتی ہیں۔ وہ اس کام کو کرتا ہے جس سے اس کا مقصو د سلنے والا ہو، اس کام سے دور کھا گیا ہے جس سے اپنے مقصود کو نقصان بین جانے کا اندریشہ ہو۔ ہی دین اس کا حاکم ہوتا ہے۔ سوتے جاگتے ہرحال میں وہ اسی دین کو پکر سے رہا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی گوشراس کے انٹر سے فالی نہیں ہوتا۔

یہ دین خداکا بھی ہوسکتاہے اور غیرخداکا بھی موجودہ دنیا ہیں ہمامتحان ہے کہ آ دی کون سا دین اختیار کرتا ہے ۔ خداکا یا غیرخداکا ریباں شرخص کو آزادی ہے ریباں غیرخداکے دین کو بچرا کر بھی آ دمی عزت اور کامیابی ماصل کرسکتا ہے ۔ مگر میکا میابی بائٹل وقتی ہوگا ۔ وہ زیا دہ سے زیا وہ موت تک آ دمی کا ساتھ دے گی اس کے بعد الگی مستقل دنیا ہیں دہ اس حال ہیں اٹھے گا کہ وہ بائش خالی ہاتھ ہوگا ۔ اگلی دنیا ہیں خدا ا بینے تدرت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہمو چکا ہوگا ۔ اس لئے وہال عزت وکا میابی صرف اس شخص کے لئے ہوگی جس نے موجودہ دنیا ہیں خدا کے دین کو اپنا دین بنایا ہوگا ۔ ہوگئی دو مرے دین کو اختیار کرے گا ، اس کے لئے موت کے بعد آنے دالی دنیا ہیں ناکا می وہربادی کے سواا در کیے نہیں ۔

فداگادین بی انسان کے لئے نظری اور تفیقی دین ہے۔ یہ تقیقت ڈرکے لمحات میں کھل جاتی ہے۔ آدمی تواہ کوئی بھی دین اختیار کرے۔ نتواہ وہ کوئی بھی سہارا بگڑے۔ گر حب انسان کی زندگی کاجہاد کسی بھٹور میں بھٹتا ہے جب اس برکوئی نازک نو آجا ہے۔ اس وقت اس کوئم ام جیزی بھول جاتی ہیں۔ اس وقت وہ بے اختیار موکر ایک خواکو بھارے گارٹ گل ہے۔ پہر بوجو بھی نہر ہو جھی نہری ہوئی میں گزرتا ہے ، یہ اس بات کا نبوت ہے کہ تیقی دین صرت خواکا دین ہے۔ بارٹ گل ہے کہ اس کے سوا وہ جس دین کو بھی پرطے گاوہ وقت آنے پراسی طسر رہ بوجو ہوئی آبت ہوگا ہوں وقت آنے پراسی طسر رہ بوجو ہوئی آبت ہوگا ہوں وقت آنے پراسی طسر رہ بوجو ہوئی ہوئے گارہ وقت آنے پراسی طسر رہ بوجو ہوئی ہیں۔ آج کے صالات میں خطرت کی بہر ہوجو ہوئی ہیں۔ آج کے صالات میں خطرت کی بارڈ اگر کو اس کے موال سے جو اس اشارہ پر کان لگائے اور اپنی کارڈ اگر کو اس کے مطابق بنا ہے۔

### آدمی کا امتحان

پہلاانسان جوفدانے پیداکیا وہ آدم نظے۔اس دفت خداکی پیدا کی ہوئی دو مخلوقات اور تقیں۔ایک فرشے دوسرے جن ۔ خدائے فرشنے خداکا حکم سنے ہی سجدہ جن دوسرے جن ۔ خدائے فرشنے خداکا حکم سنے ہی سجدہ جن گر بڑے ۔ گرابلیس ، جو جنوں کا سردار تھا ، اس نے سجدہ نہیں کیا ۔ خدائے کہا : تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب کہ میں نے اس کا حکم دیا تھا۔ابلیس بولا: پس آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے ادر جھ کو آگ سے (اعراف ما) المیس خداکہ ہوکہ کے گئے ایر تھا۔ گر وہ آدم کو سجدہ کرنے پرداخی نہ ہوا۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ وہ ملعون اور

شیطان بولا: حیسا قرنے بھے برداہ کیا ہے ، یس تیری سیدھی داہ پرانسانوں کی ٹاک یس بیٹیوں گا۔ یس ان پراؤں گا آگے سے اور سیجے سے ، دائیں سے اور بائیں سے ۔ اور بائیں سے ۔ اور قوان میں سے اکتر کوشکر گرزار نہ بائے گا ۔ انڈ نے کہا: تکل بیہاں سے دلیل و تواز مہوکر۔ ان میں سے جوکوئی تیری داہ جبلا توہیں تم سب سے دور ن کو کھردوں گا (اعراف ۱۱۵) ان میں سے جوکوئی تیری داہ جبلا توہیں تم سب سے دور ن کو کھردوں گا (اعراف ۱۱۵) انسان خداکا بندہ ہے۔ اس کو اصل سجدہ خدا ہی کو کرنا ہے۔ گردنیا کی زندگی میں وہ جن لوگوں کے درمیان دہتا ہے ،ان کے مقابلہ میں باربار اس بکسی نہیں کا بی آ تا ہے اور باربا دخوا کا حکم ہوتا ہے کہ بیہاں تم اس آدم "کے سامنے جھکے کا سوال ہو دہاں قرراً ہو جہاں سی انسان کے سامنے جھکے کا سوال ہو دہاں قرراً ہو جہاں انسان کے سامنے تھکے کا سوال ہو دہاں قرراً ہو جہاں انسان کے سامنے تھکے کا سوال ہو دہاں قرراً ہو جہاں انسان کے سامنے تھکے کا سوال ہو دہاں قرراً

اسے اندرابلیں والی نفسیات ماگ اٹھی ہیں۔ " بین اس سے بہتر ہوں ، بین کیوں اس کے ساھنے تھکوں " یہ احساس، شوری یاغیر شوری طور پر، اس کے لئے رکا وٹ بن جا ناہے ، وہ جس فداکوسجدہ کرر ہا ہوتا ہے ، اس فدا کے حکم کے با وجود" آدم "کے آگے جھکنے سے انکار کرد نیائے۔

 مکم کو مان کراپنے تی دار انسان کے سامنے جھک جائے۔ چوشخص خدا کے سامنے بحدہ کرے اور جب انسان سے معالمہ پڑے تو اس کاحق نربیجائے نے ادر گھمنڈ اور بے انصافی کاطریقبہ اختیار کرے ، وہ خدا کا ساجد بھی نہیں ہے ۔ کیوں کہ جہاں اس کا خدا اس کے ساجد مونے کا امتحان ہے رہانخا و ہاں وہ اپنے آپ کوساجد ٹاپٹ نے کرسکا۔

خداکوسجدہ کرنے کے لئے آ دی آسانی سے نیارجوجا آ ہے کیونکر خدا کے مفاہدیں تحی کے اندرد میں اس سے برابون "ك نفسيات نبيل بوتى -جب كدانسان كے مفابله مي طرح طرح كى نفسيانى كر بي يہ ى مونى موتى بي جو ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کے اعرّا ف میں رکا وٹ بن جاتی ہیں۔خداکسی انسان کا حملیث نہیں۔ جب کہ ابك انسان ببت جلد دومراء انسان كواينا حراهي مجهداتيا مء اور اس كم مقابله مبس تحكيف كوابي لي عزت كا سوال بنالبتا ہے۔خدا کے مقابلہ میں آدمی کی نفسیات احتیاج کی نفسیات موتی ہے۔خداصرف وینے والا ہے اس كوكسى سے لينے كى خرورت نہيں - گرانسيان كامعا لله مختلف ہے ۔ بياں جب ايک شخص دوسرے شخص كے ساسنے جهلتا ہے نو و واس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے کہ جھی اچھے الفاظ ، کبھی دوسٹرے کی حفایت کا اعتراب ، کبھی اس کا مانی یا ما دى حق ا داكريا ، تبعى كسى كوافضل باكر خود بيجهيم مث جانا اور اس كواك بشرهانا ، تبعى كسى كى كمزورى برقابويا لين ك باوج داس كى عزت كى خاطراس سے درگزركرنا يجهى ايك خص كى اتفاتى غلطى سے فائدہ اٹھانے كاموقع بوتے ہوے انصاف کی خاطرے پر و جانا کھی سا منے کے ملتے ہوئے تفع کو چھوڑ کرصرف اصول کی خاطریے نفع واسے آدی کاساتھ دینا،غرض ہریارجبکس کے لئے دوسرے آدمی کےسامنے تھکنے کاسوال موتویہ اس کو کھے وینے کا سوال موتا ہے۔ایک آدمی کودوسے آدمی کے مقابلمیں حق دالضاف کاروبیرا فتیار کرنے کے لئے اس کو اپنی نفسیاتی کرموں کو توالہ نا طرتا ہے۔ حب وہ کسی حرایت کی عزت کرتا ہے تو یہ اپنی عزت کوخطرہ میں اوالنے کی فیمت پر ہوتاہے۔ یہ چیزی فدا کے سجدہ کے مقابلہ میں" آ دم " کے آگے چھکنے کوسی انسان کے لئے بے حدشکل بنادتی ہیں۔ مگرانسان کااصلی امتحان جہاں مور ہاہے، وہ میں مقام ہے۔ یہ وہ اصل قربانی ہے جو ہرایک کو اپنے خداکی رصنا کے لئے دینی ہے ۔ جو اس قربانی کے لئے تیار نہ مو دہ تھی خدا کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا۔ خواہ وہ بظاہر خداکومجدہ کرنے والاہو یا سجدہ شکرنے والا۔

سب سے بری حقیقت الدرب العالمین ہے۔ اس ذات کو پالین ہی ادمی کی سب سے بڑی کامیا بی ہے۔ موجودہ ونی الین آدمی جہاں اپنے دب کو پا تاہے وہ "سیحدہ "ہے، مگر سجدہ اسی دقت حقیقی سجدہ بنتا ہے جب کہ سجدہ سے باہری ونیا ہیں آدمی تواضع اور جھکا دکی زندگی اختیار کرجیکا ہو۔ ایسا شخص اپنی نفسی حالت کے اعتبار سے اس قابی ہوجا تا ہے کہ وہ خدا کی تجلیا ت کا آجذ (Recipies) بن سکے راس کے لئے سجدہ حقیقی معنوں میں سے اس قابی ہوجا تا ہے کہ وہ خدا کی تجلیا ت کا آجذ (Recipies) بن سکے راس کے لئے سجدہ حقیقی معنوں میں دب العالمین سے ملاقات کا مقام بن جا اس کے بیکس جو شخص سجدہ سے باہری زندگی میں خود بہنداد در شکر بنداد در سے اس کا سجدہ عفلت اور بے کہوں کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا سجدہ عفلت اور بے کہوں کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا سجدہ اس کی روح کے اندر شیطان اپنے گھو نسلے بنالیت ہے۔ اس کا سجدہ عفلت اور بے کہوں کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا سجدہ اس کو خدا سے تبییں ملانا ، اس کا سجدہ اس کو خدا سے تبییں کرتا ہے۔

### توحيد كاتصور اسلام ميس

کائنات کا ایک خاتی ہے۔ اس نے اپنے منصوبہ کے مطابق اس کو بنایا ہے اور وہی اس کو چلا دہا ہے۔ حس طرح ساری کا ننات خلائی اطاعت کردی ہے اسی طرح انسان کے لئے بھی صبحے رویہ صرف یہ ہے کہ وہ ا پنے خالق کا فراں بروارین کرزندگی گزارے۔ تمام انبیاریی بٹانے کے لئے آئے اور کا ثنات اپنے یو دے وجود کے ساتھ برآن اُدمی کو بہر بستی دے رہی ہے کہ سے یہ ہے اسلامی توجید اور اس مقالی میں جھے کو اسی نظریُر توجید کی وضاحت کرتی ہے۔

ویانمیس شکسین الترکی بارس بین جس نے زمین و آسان کو کیواٹدا (ابرا بیم ۱۰) قرآن کا پر ارشاد بینا ہر ایک سوال ہے کر تھیے تا وہ سوال کا جواب ہے ۔ اس آیت میں فاطر ایجا ٹرنے دالا) کا لفظ و چود خدا و ندی کے تئ میں ایک تطبی و بیل ہے کہ کا نمات کا موجودہ میں بیا ان کیا گیاہے ''کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ ذمین و آسمان باہم نے ہوئے تھے۔ بھر ہم نے ان کو جدا کر دیا (ا نبیار ۱۳) اندازہ کیا گیاہے کہ کا نمات کا موجودہ و کرنے نمین و آسمان باہم نے ہوئے تھے۔ بھر ہم نے ان کو جدا کر دیا (ا نبیار ۱۳) اندازہ کیا گیاہے کہ کا نمات کا موجودہ و کرنے میں موث و کا نمات ایک صالت پر تظہری ہوئ کی مطاب یہ ہے کہ کا نمات ایک صالت پر تظہری ہوئ نمین ہوئ نمین ہوئ نمین ہوئ نمین ہے۔ یعمل مسلسل جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نمین ہوئ میں ہوئ میں وقت کا نمات کی موات میں تھی۔ وہ کیات دانوں کے نیال کے مطابی ابتدائی طوت کھینے ہوئے تھے رتق بیا ہی موجودہ کا نمات ایک بڑے اپنی بین مال پہلے اس ابتدائی مادہ میں ایک دھاکہ یا اخراج طاق ت ( Energy Release ) کا واقعہ ہوئے ہوئے ہیں ہیں بین میں بہرائیم کے انجزا اپنے مرکزے تھے دہ تمام ابتدائی مادہ میں ایک دھاکہ یا اخراج طاق ت اندر کی طرف کھینے اور سینے کے تھے۔ اپنے ذاتی سیرائیم کے اندا اپنی طرف می موجود کے کئی سے بوسکا تھا۔ سیرائیم کے اندا میں کا مید می موجود کر کیا لاڈ ماکسی خارجی طاقت کی مداخت ہی سے بوسکا تھا۔ میرائیم کے اندان کی موجود کر کہا کہ کہ کو کہ کو کر کر کا نمات کی مادوا لیک آذاد مہتی کا دیجود تربیم کریں جو تمام طاقت کی مادہ کی مادہ ہے اندر بیؤم تو کو تی بیدا کی د

" زین دا سمان می اگر ایک خدا کے سواکوئی اور خدا ہوتا توصر در ان میں بگاٹ پیدا ہوجا یا (ابنیا ر ۲۷)
قرآن کے یہ الفاظ اس کا کناتی داقعہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جواس بات کا نبوت فراہم کرتاہے کہ یہ مافوق طاقت صرف ایک ہے ، کئی نہیں۔ تمام طبیعی علوم چرت انگیز طور پر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ بوری کا کنات ایک ہی قا اون کے تحت بی رہی ہے ۔ جو تو این زمین پر کام کر دہ ہیں ، وہی نہایت صحت کے ساتھ اجرام سماوی میں بھی کار فرماہیں۔ یہی یقین تھا جس نے انسان کو آما دہ کیا کہ دہ کھر ہوں ڈالر خرب کرے خلائی مینین بنائے اور ان کوچا نداور مرئے پر بین اپنے اندازہ کے مطابق آنا رہے ۔ اگر دساری کا منات ایک قانون کے تت کمل صحت کے ساتھ میل نہ کر رہی ہوتو ذمین پر

کی بوئی ہماری دور بینیں وسیع کا تنات میں آکھ ہزار طین سال نور تک ندر دیکھ "سکیس - ہمار سے بینی علوم اپائک اپنی تمام اجمیت کھودیں ۔ کا تنات کا اس قدر درست طور پر دورا فی صالت میں ہونا بتانا ہے کہ دہ صرف ایک خدا کے کنٹرول میں ہے ۔ اگر دہ کئی ضاوں کے کنٹرول میں ہونی تو یقیناً اس میں انتشار بر یا ہوجا آ ۔ مختلف خدا ک لک کُنٹم کُن

یں وہ درہم بریم موکررہ جاتی۔ زین پر ایک قانون کی مکرانی ہوتی اور سیاروں پر دو مرے قانون کی۔

"اللہ فی بدیا کی ہر چیز اور بھر برایک کا ایک اندازہ مقسر کر دیا (فرقان ۲) جید بیاتی مشاہرہ بہا آپ کہ کا تنات کی ہر چیز کا ایک قانون ہے اور وہ انہائی کردم کے سائھ اس پر فائم ہے۔ آئن رکبرگ (پر وفیر تعجیبی میات کو کا تنات کی ہر چیز کا ایک قانون ہے اور وہ انہائی گردم کے سائھ اس پر فائم ہے۔ آئن رکبرگ (پر وفیر تعجیبی میات کو کئی میری کائے ندن ) کے الفاظ میں "کائنات تعجب فیز حد کہ بیک اللہ (اس اللہ اللہ کو اللہ کو ایم کو میں اس کو دیکھیں ،کائنات کے اجترامیں وی ترکیب اسی تناسب سے پائی جائی ہے۔ نہیں پر جو طبیعیاتی قرائی وریافت کئے گئے ہیں، وہ محکی اعداد (Arbitrary Numbers) پڑھیں ایک ہوتا ہے۔ بی تناسب ہر حکب اور پر وقت پایا جاتا ہے۔ ایساکیوں ہے کی ایک خاتی نے کئی طور پر (Arbitrarily ) اغیس اعداد کا استخاب کردکھا ہے ، اسٹا ہے ایک ان اس کا حکم ان کا میات ہران ایک ڈرپردست ہی کے کنا شات ہران ایک ڈرپردست ہی کے کنا طول ہیں ہے۔ جو خواکا کنات کا خاتی ہے ، دہی اس کا حکم ان محکم ان کھی ہے۔

اس سلسلے میں ہے بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ۔ " خدا اگر کے دیم کونظر کیوں نہیں آتا " ہم ایک اسی دنیا میں ہیں جہاں ہارے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ چیزوں کو دیکھے بغیرانیں ۔ بہصرف خدا کے عقیدہ کا سوال نہیں ہے ۔ ہم جس کا کتات میں ہیں اور جس کو ہم ہمرحال استے ہیں ، اس میں بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے اور نہیں و کیکھتے ۔ مگر اس کے باوج دہم ان کو مانے پر تجورہیں ۔ خدا کے سواموج دہ کا کنات کو بھی ہم ایمان بالغیب کا طریقہ اختیار کئے بغیر نہیں ہم ایمان بالغیب کا طریقہ اختیار کئے بغیر نہیں ہم اسکتے ۔ مثال کے طور پر اظم میں کی تقسم کے ذرات (Particles) تسلیم کے گئے ہیں ۔ ان میں اختیار کئے بغیر نہیں ہوتا ۔ حتی کو اس میں کوئی برقی چارج نہیں ہوتا ۔ حتی کو اس میں کوئی ماکن وال کے الفاظیں :

Neutrino is a tiny bundle of nothing (3.1.1979)

نبوٹر نیولا شے کا ایک چوٹا سابلندہ ہے۔ اس لاشے کا وجود کیوں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اسم ہی جن اسے خواص نظا ہم ہوتے ہیں جن کی توجیہ اس کے بغیر نہیں جن کہ اٹیم کے ڈھانچہ میں ایک غیر فررہ ( ١٩٥٥-١٩٥٩) کا وجود تسلیم کیا جائے۔ اس مفروضہ نیوٹر بنجہ کے جو ہا دھان میں سے ایک بھی ہے کہ وہ کسی بھی ما دی کا وجود تسلیم کیا جائے۔ اس مفروضہ نیوٹر بنجہ کے دہ اپنے سنٹر میں پورے کرہ ارض کو اس کے اندر سے پارگر سکتا ہے۔ بسم سے بغیر دوک ٹوک گزارسکتا ہے۔ حتی کہ وہ اپنے سنٹر میں پورے کرہ ارض کو اس کے اندر سے پارگر سکتا ہے۔ نیوٹر بنجہ کی اس محصوصیت کو ان استعمال میں لالے کے لئے امر کیر بن بخریات ہور ہے ہیں۔ رسائنس وانوں کا خیال ہے کہ اگر نبوٹر یوٹر کی اس محصوصیت کو قابل استعمال بنایا جا سکا نوم بنیام رسانی کی دئیا میں انقلاب آجائے کا ۔

کائنات بین کسی چیزکود و میکینا " خالعی طی طور پراس قدر ناممکن ہے کہ سائنسی فلاسفہ کے درمیان خوداس امریب اختلات بیلام دگیا ہے کہ وہ کائنات کو ایک خارجی (۵۵ نامور) واقعہ قرار دیں یا محف ایک ذہن یا داخسیل (۵ نامور پرمحسوس کی جانے وائی چیزر

خواکو ماننائیمی انسان کے گئا آئا شکل بہیں رہاہے جتنا خداکا جمع تصور قائم کرنا۔ تمام معلوم زمانوں سے انسان خداکو مانتارہا ہے اور آئے بھی کرہ ارض کی آبادی کی بہت بڑی اکثریت خداکے وجود کا افرار کرتی ہے۔ گر اصل کی بمیشہ یہ دہی ہے کہ خداکو ماننے کے باوجود لوگ اس کے ساتھ ایسے عقیدے جمع کر لیتے ہیں جس سے ماننا اور نہ ماننا وونوں کی سیاں ہوجا آ ہے۔ کسی نے خداکو مانتے ہوئے اس کی ایسی تعبیر کی کہ خداکاکوئی علی وہ اگر مستقل وجود ہی مشتبہ ہوگیا کسی نے خداکو مانا گراسی کے ساتھ اس کے ایسے شرکا ویا مقربین بارگاہ فرص کر الے جس کے بعد خداکی خدائی خرارہ گئی۔

ضدا کے معاطرین انسان کے بے داہ ہونے کی وجہ ہیں ہوت ہیں، اس سے فرص کریا گیا کہ خدا وافعات پر خداکو قیاس کرنا \_\_\_\_ انسان کے یہاں بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، اس سے فرص کریا گیا کہ خدا کے بھی کچھ بیٹے بیٹیاں ہوں گا۔اوراس طرح ایک مقدس خدائی خاندان تیار ہوگیا۔ دنیا کے بادشا ہول کے یہاں کچھ مرکادرس کوگ ہوتے ہیں، اس کے فرص کریا گیا کہ خدا کے یہاں بھی کچھ مقرب لوگ ہیں جن کواس نے اختیار دے دکھا ہے اور جن کی باتوں کو وہ سنتا ہے۔ اس طرح خاصان کا کنات کا ایک قبیلہ تیار ہوگیا۔ دنیا میں بہت سسی طاقتیں کام کرتی ہوئی نظر آئیں۔ مثلاً سورج ، ستارے ، دریا وغیرہ ۔ فرص کریا گیا کہ یہ سب خدائی میں شرک مستیاں ہیں اور ہرے خدا کے ساتھ لی کرفلائی کو چلارہی ہیں۔ اس طرح خدا کا معاملہ ایک قسم کا «مشترک کا دوباد" کا معاملہ بن گیا، وغیرہ

مظاہریتی کی بی قسم غی جس نے فلسفیان و مہوں میں پہنچ کر دحدت وجود کی صورت اختیاد کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کا گذات ہے جوانسان سے لے کرستاروں تک بے شار چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اس تو حلا میں وصدت کا اش کوئی ایف ہوں نے کہا کہ ایک مطلق فدا ہے جوا پنے آپ کوئی کمٹ شکلوں میں فلا ہر کر رہا ہے۔ اس طرح فدا کا تصور ایک ایسے مجرد خیال کی صورت میں ڈوھل گیاجس کی اپنی علی کہ کوئی ہمتی نہ ہو۔ ہر چیز اسی سے نکلتی ہوا ورفتم ہو کر دو بارہ اس میں مل جاتی ہو۔ اسی تصور نے " انسانی خدا کوں" کا عقیدہ پیدا کیا ۔ یہ فرض کر لیا گیا کہ کچولاگ اپنی دیا فتنوں سے اپنی دنیوی چینیت کی اس طرح انٹی کر لیتے ہیں کہ وہ جیتے ہی خدا سے یہ فرض کر لیا گیا کہ کچولاگ اپنی دیا فتنوں سے اپنی دنیوی چینیت کی اس طرح انٹی کر لیتے ہیں کہ وہ جیتے ہی خدا سے میں جانے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی ہی ہیں اس خدا کا جزیر بن جاتے ہیں جس کا جزیر دو مرسے لوگ مرنے کے بعد ، ان کے عقیدہ کے مطابق ، بغے والے ہیں

اسلام نے خدا کے تصورے اِن تمام الحاقات کوجداکیا۔ اس نے بتاباکداس طرح کا ہراصافہ در ہس خدا کے عقبدہ کی نفی ہے۔ خدا دی خدا ہے جم ہر لحاظ سے میتان کی صفت رکھتا ہو۔ جو اپنی ذات وصفات میں اشتراک

کی تمام قسموں سے بوری طرح پاک ہو۔ "کہددد کر النزایک ہے ۔ الندب اختیاج ہے ۔ اس کے اولاد مہیں ۔ مذوہ کسی کا دولاد مہیں ۔ مذوہ کسی کی اولاد ہے ۔ اور نہیں ہے اس کے برابرکوئی (اخلاص)
توحیب دکی علی اہمیست۔

اسلام میں توجد کا عقیدہ بھیگل کے فلسفہ کی طراع محق ایک مجرد تصور ( Abotract Idea ) کی بھیست نہیں رکھتا۔ انسان کی ڈندگی سے اس کا نہایت گہرا عمل تعلق ہے۔ اسلام کے نزدیک دہی شخص موصد ہے جو دورت اگر کے ساتھ وصدت کرواد کا بھی حامل بن جائے۔ اسلامی توجید کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح کا گنات کا خات ایک ہے اس کا طرح اس کا مالک بھی ایک ہے۔ اور ٹھیک ای طرح وہ سمتی مجی وہی ایک ہے جس کے گانسان ہوا بدہ ہے اور بھی کہ ای طرح وہ سمتی مجی وہی ایک ہے جس کے گانسان ہوا بدہ ہے اور اپنے علی اس طرح اس طرح آخرت کا عقیدہ بھی ، بالوا سطہ طور پر ، اور اپنے علی معلل بھی ایک ہے جس کے گانسان ہوا ب اس طرح آخرت کا عقیدہ بھی ، بالوا سطہ طور پر ، عقیدہ توجیدہ کا ایک ہزو بوس کے بیاں سزا با بھی خود ہو ہو کہ اس محتودہ کی تعددہ توجیدہ کی ایک ایک طور ہو ہو کہ کا تعقیدہ محکل نہیں ہو تا۔ موجودہ کا شنات اپنی اتفاہ حکمتوں کے ساتھ دھڑا تی وحدت اہلی کا غیبی ظہور سے ، آخرت کی وفیا و صورت اپنی کا طہور کا مالم طہور موجودہ کا شنات اپنی اتفاہ حکمتوں کے ساتھ دورت اہلی کا غیبی ظہور سے ، آخرت کی وفیا و صورت اپنی کا طہور سے دہ توجودہ کا شنات اپنی اتفاہ حکمتوں کی مانت اس طہور کو تسلیم نہروں کا جس کو ما نا اس کے طرح دہ عالم بیں توجید ایک غور دفو کا کا موضوع نظر آئی ہے ، آخرت کی دفیا وہ دفیا ہوگی جہاں توجید ایک ایسا کا خود موجودہ کا تو تھا ہوں کو ما نا اس کا حس کو ما نا کے اس خود کی توسلیم نہرے ہو گا جس کو ما نا کی گرت کی قائم متیدہ تو اس کا عقیدہ توجید ناقص ہے ۔ وہ ایک فلسفی موحد ہو سکتا ہے گراس کو اسلامی موحد کہنا کی طرف کا وہ کا ہو

" فدا ایک ہے" برصرت ایک گئی کا معاطر بہیں ہے بلکہ تمام معلیم اور نامعلوم حقائق کی تشریح کا معاطر ہے۔ مادی دنیا ہو یا دوحائی دنیا، حال کا معاطر بہویا مستقبل کا معاطر، و نیا کے مسائل موں یا آخرت کے مسائل، معلیم جزیں اس وقت کہ احاق ان فہم ہیں جب تک ان کوایک فلر کا وحدت کی جیٹیت نہ دے دی جائے ، جب تک دولات خدا دندی کے مساقدان کی نسبت کو معلیم نرکر لیا جائے۔ خدا کی گئی دریا فت تمام حقائق کی مرکزی وحدت کی دریا فت تمام حقائق کی مرکزی وحدت کی دریا فت تمام حقائق کی مرکزی وحدت کی دریا فت ہے۔ وہی توجید توجید ہو جہمارے اور جو کچھ جو مگر اسلامی انقطاء نظر سے اس کو توجید نہیں کہا جا سکتا۔ خدا کی کوئیت ہے۔ وہ ان کے مام وہ نواہ اور جو کچھ جو مگر اسلامی انقطاء نظر سے اس کو توجید نہیں کہا جا سکتا۔ خدا کی دورت کو بانا اس وقت کمل ہوتا ہے جب کہ وہ اس کے مراح ان اور محدت کو بانے کی دورت کی بانا می دورت کو بانا اس وقت کمل ہوتا ہے جب کہ وہ اس کا وجو ذریا کی اور مورت کی اور دریا فت نہ کرس کا کہ خات ہے تواس باتی دوریا نہ میں ان نے درمیان نسبت کہا ہے۔ نی دول کے نظریہ کے بطور پر اور انسان کے درمیان نسبت کہا ہے۔ نی دول کے نظریہ کے بطون سے تاریخ کا مب سے زیادہ تا دیا دہ تردیا دہ تاریخ کا مب سے زیادہ تا دیا دول کے نظریہ کے بطور سے تاریخ کا مب سے زیادہ تاریخ کا مب سے دریا دورانسان کے درمیان نسبت کہا جو کہ کے اور انسان کے درمیان نسبت کی دولیان نسبت کہا جو کھی کے دورانسان کے درمیان نسبت کہا جو تاریخ کی دولی کو دولی کے نظریہ کے دورانسان کے درمیان نسبت کہا جو کی دولیات کی دولی کے دولیان نسبت کہا جو کہا کہ دولیان نسبت کہا جو تو دولیا کے دولیان نسبت کہا ہے دولیان نسبت کہا ہے دولیان نسبت کہا ہے دولیان نسبت کہا ہے دولیان نسبت کی دولیان کی دولیان نسبت کی دولیان کی دولیان کے دولیان کی دولیان کی

امحادبراً مرموا \_ توحید کے عقیدہ کا معاطم بھی ایساہی ہے۔ صروری ہے کہ توجید کا مطالعہ اس کرے کیا جائے کہ وہ محا ہم کر توجید اور انسان کے درمیان نسبت کی دریا فت تک ہم پہنچاسکے۔ اس کے بغیر ندص دن یہ کہ مطالعہ اوجود ادم کیا ا بلکہ یہ بھی اندلیشہ ہے کہ وہ سچان کے مسافر کو التی سمت میں کسی مقام بر پہنچا نے والاین جائے ۔ توحیب دکا عقیدہ اور انسان

کا کرات جس طرح کمل طور مجرا پنے خال اور مالک کے تا ہے ، وی انسان سے بھی مطلوب ہے جو کا کنات کا صرف ایک تقیقت واقعہ کو نسلیم کرے اور مالک ایک تقیقت واقعہ کو نسلیم کرے اور فلاک اور کا طاعت کو قبول کرکے بقید کا گنات کا ہم سفرین جائے۔ فدا جس طرح ساری کا گنات کو مبعضا نے موری ہے اس کا طرح انسان کے معاملات بھی اسی وقت سدھ سکتے ہیں جب کہ وہ اپنے آپ کو فدائ کنظرول میں دے چکا ہو ۔ کا گنات کی صحت کا دکر دگی کا سب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خلائی ا فلاقیات کے دنگ ہیں دنگ میا ایک ایمان کے دندگ کی درستگ کا راز بھی بہے کہ وہ فدائی ا فلاقیات کی درشکی کا در از بھی بہت کہ وہ فدائی ا فلاقیات کے دنگ ہیں دنگ میں دنگ میں ایک درشک کا درائے بھی بہت کہ وہ فدائی ا فلاقیات کے دنگ ہیں دنگ میں دنگ درشک کی درستگ کا درائے بھی بہت کہ وہ فدائی ا فلاقیات میں ایسے آپ کو دنگئے کی کوششش کرے ۔

توجدتمام بھلائیوں کا سرحتیہ ہے۔ اور سرت کی خرابوں کی جڑیہ کے گوجد دیا میں قائم نہو ۔ فوجد کیا ہے۔
اس حقیقت دافعہ کا تحقق کہ اس کا سُنات کا بیدا کہ نے دالا ، اس کو سندھالے دالا اور برتسم کی قوقوں کا حاصد مالک۔
صرف ایک اللّہ ہے۔ اس کے سواسی کو اس کا سُنات میں کمی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ ذرہ سے رے کر کہ بُتانی نظاموں تک ساساعالم اس حقیقت توجید کی براہ راست گرفت میں ہے۔ وہ کمل طور پر ایک مالک الملک کے نظاموں تک ساساعالم اس حقیقت توجید کی براہ راست گرفت میں ہے۔ وہ کمل طور پر ایک مالک الملک کے زیر انتظام ہے۔ بی وجہ ہے کہ پورا عالم ابنی تمام و سعتوں کے ساتھ تھیک ویرا ہی ہے جیسا کہ فی الواقع اس کو بونا چاہئے۔ اس کی کا دگراری میں آت تک کی ادفی نقص کا مشاہدہ نریا جاسکا۔ وہ آتی کا ان صحت کے ساتھ جونا چاہئے۔ اس کی کا دگراری میں آت تک کی دفتاری ایک سکنڈ کافرق نہیں بڑتا۔

موجوده ترانیمی فداکے وجود کے خلاف جود کی گیائی ہیں ہان ہیں سب سے اہم وہ ہے جی کو تعقی کا مسکلہ (Probles of Evil) کہا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کا گزات میں ایسے نقائص ہیں جی موجود گی مسکلہ بیں ایسے نقائص ہیں جی موجود گی مسکلہ بیں ایسے نقائص ہیں ہی موجود گی بین بین ہیں بین خوس نے یہ مثال دی ہے کہ رہ یہ نواز میں کو مونا چاہے۔ چانی ہے کہ دین کی توت سنس کی مون تو ایسا نہ موتا کہا ہے۔ اگر قوت سنس کی ہوتی تو ایسا نہ موتا ہے گراس تسم کی جن تو ایسا نہ موتا ہے گراس تسم کی جن تو ایسا نہ موتا ہے گراس تسم کی جن موت کی باقت کی کہا ہے۔ اگر قوت سنس کی ہوتی تو ایسا نہ موتا ہے گراس تسم کی بات موت کر کا نیتجہ ہے۔ کہ فی والا یہ موت کی گرانو ایک حادث ہے ہو محمول کے خلاف جھی بیش آتا ہے۔ اس موت کی تو ایسا کو موت کی موت کر موت کر موت کر موت کی موت کی موت کی موت کر موت کر

اوبرتے تم اللہ کے اس بنا نے یں کوئی فرق نہ دیکھو گے۔ تم پھرنگاہ دال کردیکھ لو۔ کیا تم کوکوئی فلل دکھائی دیتا ہے۔ بار بارنگاہ وال کردیکھو۔ تماری نکاہ عاجز موکرا درتھی موئی تمعاری طرف لوٹ آئے گی (ملک)

کائنات کااس طرح بے عیب اور خالی اُدنعق ہونااس ہے ہے کہ دوبراہ راست فدا کے کنٹرول میں ہے۔ وہ فلا کی صفات کا مادی طہور ہے۔ مگرانسانی دنیا کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ابنیٹن چیوف نے مسیح کہا ہے کہ "یہ ونیا ہے مرحیین ہیں، اور وہ انسان ہے گانسان سادی ملوم کائنات میں واحد مختوق ہے جو ایٹے ہم جنسوں کے ساتھ عدا دت کرتاہے (بقرہ ۱۳۹) وہ زمین پراصلاح کے بجائے فیاد ہر پاکڑا ہے (اعراف ۱۹۵) وہ ایسی کاررو انبال کرتاہے جس کے تیجہ میں کھیتیاں اور نسیس ہرا وہوں فیاد ہر پاکڑا ہے (اعراف ۱۹۵) وہ ایسی کاررو انبال کرتاہے جس کے تیجہ میں کھیتیاں اور نسیس ہرا وہوں وہ میں)۔ وو دنیا ورسیس ہرا وہوں ہے۔ وہ ویسی ہی رہنے کی وجہ یہ کہورہے جسیسی کہ مقبہ کائنات ہماہ دراست المنڈ کے کھم کے تحت کی میں ہوئی ہے۔ وہ ویسی ہی رہنے کہورہے جسیسی کہ مقبہ کائنات ہماہ دراسان کو المنزطون سے آزادی کا ہم ہوں ہوئی ہے۔ وہ اپنے ادارہ کے تحت جے یا فلط داست پر جانے کا اختیار دکھتاہے۔ انسانی ونیا ہیں بگاڑ کی وجہ تم میں نساوا وربگاڑ ہر پار جانا ہے ۔ اس کے رہنے کا اختیار در کھتاہے۔ انسانی ونیا ہی ہوئی ہوئی کی پروی کرتا ہے ، اس لئے اس کے وہ کمیل طور پرورست ہے۔ اس کے رہنے میں اسان اپنی توام ہوں کی بیروں کرتا ہے ، اس لئے اس کے وہ تعلی خواست کی اس انداز کی کائن تا ہم کہا تھا ہر کہا تھا ؛ "کیا توا ہے دور کی میں وہ نسی کی بیرونش کے وقت خدا کے ساحے ظل ہر کہا تھا ؛ "کیا توا ہے تا دیکٹی میں وہ دین بہائے زبتی ورست ثابت کیا ہے جو وہ اس فیاد کرے اور نون بہائے زبقی وہ سامے خلاج وہ ہاں فیاد کرے اور خون بہائے زبقی وہ سام

### قرار پائیں گے (انبیار ۱۰۵) اور بقیہ لوگوں کواس سے بے دخل کرکے دور کھینک دیا جائے گا۔ وسنسران اور کائناست

آف والی مینی دنیا کاستم کی بینے کے لئے کس قسم کی صلایتیں در کار ہیں ،اس کے جواب کو فدا نے مہم مہمی مہیں رکھا بلکہ اس کو انتہائی واضح طور پر تباد با ہے ۔ بولئے والی زبان میں یہ جواب قرآن میں موجود ہے اور فاحوش قبال کی در کا مطلب یہ ہے کہ انسان می ای قبال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان می ای قبال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان می ای آفاتی دین کو اپنا نے جس کو ہمارے کر ور دبیتی کی ساری کا گنات اپنائے ہوئے ہے ۔ "کیا وہ فدا کے دین کے سواکوئ اور دبین میں ہے ، خوشی سے یا ناخوشی سے اور میں اور دبین میں ہے ، خوشی سے یا ناخوشی سے اور میں اس میں کی طرف بھرے ہوئی سے یا ناخوشی سے اور میں اس میں کی طرف بھرے ہوئی سے یا ناخوشی سے کا کنات والے میں اور دبین میں ہے جس کو این اس میں کو جس کو این اس میں اور دبی کی کا کنات دین توجید کا عمل نو نہ ہے کا کنات دین توجید کا مطالبہ انسان سے کیا جا دہا ہے ۔ کا کنات دین توجید کا دبین کو فقت کی اس میں کی دبین کو اس میں اور کو جم یہاں مختصراً بیان کریں گے ۔

بی جس کا کنات کا جو نقشتہ بنا ہے اس کے بعض پہلو وک کو جم یہاں مختصراً بیان کریں گے ۔

بین جس کا کنات کا جو نقشتہ بنا ہے اس کے بعض پہلو وک کو جم یہاں مختصراً بیان کریں گے ۔

کال سپردگی \_\_\_\_ کائنات کی بی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی کمل اطاعت کر ہی ہے دفعات ۱۱ از بین مودی اور تمام ستارے نہایت تیز دفتاری کے ساتھ وسیع خلا بیں کھوم رہے ہیں۔ گر کھرب ہا کھرب کرا لا کے اندر بھی ان کی گروش میں ایک سکنڈ کافرق نہیں آنا۔ ہر چیز کا جو د ظیفہ مقرب ، انتہائی صحت کے ساتھ وہ اس کی ادائی میں مصروف ہے ۔ اس سے یہ طلوب ہے کی ادائی میں مصروف ہے ۔ اس سے یہ طلوب ہے کی ادائی میں مصروف ہے ۔ اس سے چاہتا ہے ۔ کہ دہ اپنے ڈاتی ادا دہ کو کمل طور بیر خلا کے تابع کر دے ۔ وہ دی کرے جو اس کا مالک اس سے چاہتا ہے ۔ اس کے ایس طرح جھکے ہوئے ہوں اس کے اتھ اور بیا کو لی نحل ان سے مرز دیتہ ہوں اس کے اندر دماغ سب اللہ کے آگے اس طرح جھکے ہوئے ہوں کہ کہ خلائی وضی کے خلاف کو لی نحل ان سے مرز دیتہ ہوں

عبادت الهلی میری میری شاخون پر بیره کرکائنات کی ہر چیز فدا کی جمادت اور بی کر ہی ہے دور ام کی بڑیاں جب درخت کی ہری میری شاخوں پر بیره کرچیجاتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہ اپنے خالق اور رب کی تو بیند کے سامنے نئے گار ہی ہیں ۔ کھڑا ہوا درخت جب اپنا سایہ ذمین پر ڈالقاہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیرا کرنے والے کے سامنے سیدہ میں گرگیا ہے ۔ دات کی تاریخ کے بعد می کو جب سورج اپن حسین کرنیں ذمین پر پھیلا تاہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ ذبان صال سے کہ در ہا ہون "پاک ہے وہ ذات جس کے با نظمیں تمام دوشنیوں کا میں سوپ کے ۔ اگر وہ اس کو یا وہ ذبان صال سے کہ در ہا ہون "پاک ہے وہ ذات جس کے با نظمیں تمام دوشنیوں کا میں سوپ کے ۔ اگر وہ اس میں موب کے کو بند کردے تو سادی کا منا ت میں اندھیرے کے سوالچھ بھی باتی ندر ہے "اس کو بھی میں کرنا ہے کہ اپنے دب کی حمدوث ہو کرے ، اس کی خوبیوں اور کی لات کے احساس سے اس کو بھی میں کرنا ہے کہ اپنے دب کی حمدوث ہو کہ اس می خوبیوں اور کی لات کے احساس سے اس کی میں مشافہ ہنا ہے۔ دل سرشاد رہے ، اس کی یا داس کی ناد گی کا صب سے ترا سرمایہ بن جائے ، اس کی عبادت گزاد می کو وہ اپنی زندگی کا صب سے ترا سرمایہ بن جائے ، اس کی عبادت گزاد می کو وہ اپنی زندگی کا صب سے ترا سرمایہ بن جائے ، اس کی عبادت گزاد می کو وہ اپنی زندگی کا مستقل مشغلہ بنا ہے۔

قابل پیشین کوئ کردار ۔۔۔ کائنات کی ایک تصویبیت یہ ہے کہ دہ آئی صحت کے ساتھ ترکت کرتی ہے کہ مستقبل کے دا قعات کا بیشین گوئی (۱۹۰۵ مستقبل کے دا قعات کا بیشین گوئی (۱۹۰۵ مستقبل کے دا قعات کا بیشین گوئی (۱۹۰۵ مستقبل کے دائیں ہے ۔ بیس ان کو اتنا پابندا در اتنا ذمہ دار ہونا چاہئے کہ بیشی طو بر سے ۔ انسان کو اتنا پابندا در اتنا ذمہ دار ہونا چاہئے کہ بیشی طو بر سے بر سے اندازہ لگایا جاسکے کہ س موقع پر اس کی طرف سے کست میں کار دعمل ظاہر ہوگا ۔ کوئی معاملہ کرتے دفت بہا سے بسی طرح اپنی معاملہ کرتے دفت بہا سے کھڑ یوں کو درست کرنے کے لئے ہم موری کی دفتار پر بھر وسے کرتے ہیں ۔

کیسائیت کیسائیت و کائنانی چیزوں میں ظاہر و باطن کا کوئی فرق نہیں۔ وہ اندر اور باہر کیساں ہیں ہوئی اپنی فات میں جدید این فات میں جائی فات میں جیسان ہیں ہوئی اپنی فات میں جیسا ہے ، تھیک اسی شکل میں وہ دو مرول کے سامنے بھی طلوم ہو تاہے۔ مہی بات انسان سے قول و عمل عمل کی بحیبانی صورت میں طلوب ہے ۔ آوی کوچاہئے کہ جواس کے دل ہیں ہے دبی وہ زبان پرلائے ۔ جبیبا کچھ وہ ممل بیں ہے دبیبا کی مفاول میں کھی اپنے کو ظاہر کرے ۔ اس سے کسی کومنا فقت با دو گلی کا تجربہ ہر گزند ہو۔

#### خدائي اخلاقيات كاللبور كائت استبي

حقيقت يربي كحكمت ومعزميت كاجزوا تعدوسيع تركائنات ميس فدا ابنے براہ راست كنٹرول كتحت نلبور یں لار باہے وہی ما تعدانسان کواپن زندگی میں ذاتی کنٹرول کے تحت دجود میں لا ناہے۔ بوما تعد خدانے پی کا کتا یں مادی سطیر تائم کررکھا ہے دی انسان کواپنی زندگی میں افلاتی اعتبار سے بردوے کارلانا ہے ۔۔۔ کائناتی سلے برج چیز صدید (اول) کشکل میں بان جاتی ہے ، دو انسانی سطے پر بینة کرداری کی صورت میں مطلوب ہے ۔ کائناتی سط ير وجيز تيم طي زمين سي منيم كي صورت مين به كلت به انسان سي نرم مزاج كي صورت مين طلوب ميكاناتي سط برج جيرات قوائين كى صورت مي بائ جائى ہے ، وہ انسانى سطح برايفائے عبدكى صورت ميں مطلوب ہے - كائناتى سطح پر جرچیز مبک اور لذت اور رنگ کی صورت بی پائی جاتی ہے وہ انسانی سطح پر توش معاملی کی صورت ون طلوب ہے۔ کائن تی سطے پر کھریوں ستاروں کی ایک کہکشاں مسلسل حرکت کرتی ہے۔ گراس کے شاروں ہیں کوئ مگراُوشوں موتاحی که ایک کمکٹ فی چومط حرکت کرتا دومرے کمکٹ فی جھومٹ میں واحل موتا ہے اور نہایت تیزمفرکرتا جوا با ہر على جاتا ہے۔ گرودنوں چوروں میں كوئ تصاوم بنيس مونا - سي وافعدانساني رندگيس اس طرح مطاوب بے كم انسانی مجوسے اپنی اپنی مرگرمیوں میں معروف موں - مگران میں کھی ایک دو مسرے سے نزاع اور عمال کی نوبت ندائے۔ درخت خساب موا (کاربن)کو لے لیتا ہے ادراس کے بدنے اچھی موا (اکسیجن) ہماری طرف اوٹا دیتا ہے ۔ یہ بات انسانی سطح براس اصول کی صورت میں مطلوب ہے کہ دد جو تھارے ساتھ براسلوک کرے تماس کے ساتھ اچھا سلوک کرو " کا تنات میں کون چیزکسی کی کاشمیں لگی مون نہیں ہے۔ ہرایک پوری یک سونی کے ساتھ صرف ابناا بنا معدادا كرفي بمعروب به - يي چيزانساني سطح پراس شكل ميس مطلوب بى كدوه بمبشر تنبت جدوج بد کرے منفی کا دروائیاں کرنے سے کمل طورم پر بہر ہزگرے ۔ کا گنات میں وویارہ گروش ( Fecyclo) کااصول کارفرما ہے۔ یتی درخت سے گرکرصائے نہیں موتی بلکہ کھادین جاتی ہے۔ فضلات دربارہ استعمال مونے کے لئے کس میں تبديل موجاتي سيانى عابي بن كراميا ما وراس كيد بيرسمندرس واس اما اسم سي جيزاناني ذري یں اس حرح مطلوب ہے کہ انسان کا خرچ کیا ہوا بیبیہ دوبارہ انسان کے لئے مفید سے ۔ایک انسان کی چھیڑی جوئی جدوجہد دوسرےانسانوں کوا چھے تمرات کا تحفہ دے۔میدانی علاقوں میں یانی زمین کے نیچے متاہے اس الے میدانی درخت نیچ گہران میں اپن جڑی سے جاتے ہیں۔اس کے برعکس بہاڑی ڈھلوانوں پر پانی صرف اوپری سطح پر عمام اس مے بہاڑی دوخت اپنی جری اوبرا دیر مھیلاتے ہیں۔ یہی جیزانسانی زندگی بین اس طرح مطلوب ہے كدوه اين مدوحيد مين حالات معطابقت ( Ae Justment ) كاطريقيد اختيار كرب ذكر مالات سالان الله الله کا کنات ذرہ سے ہے کرستاروں تک بے مدینرسفریس مصروت ہے۔ وہ ہران ایک بہت بڑے کارخانہ کی طہرہ کام کردی ہے۔ حمراس می کہیں مجی شورسنائی نہیں دیتا۔ یہ چیزانسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ وہ فاموش مدوحبدكا طريقة اپناسة ، شور وغلى كى سياست چلاف سے كمل بر ميزكرے كائنات ميں عظيم الشان سطح برب متمار

کام مور ہے ہیں۔ ہرجزر انتہائی صحت اور پابندی کے سانخدابی ڈیوٹی کی انجام دی میں لگاموا ہے ۔ گرکسی کو یہ اللہ مری برلنبیں متا ہیں چیزانسان سے بھی طلوب ہے کہ دہ کمل طور پر ابنی ذمہ داریوں کو پوراکر نے بیں لگارہ ، بغیراس کے کہ اس دنیا ہیں اس کو اس کے مل کاکوئی معا وصند سننے والا مور اونچا بیسا ٹر اور تمام کمڑی ہوئی جیزانسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ ہرا وی تواض اختیار کرے۔ جیزی ابنا مایہ زمین پر ڈال ویتی ہیں ۔ بہی چیزانسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ ہرا وی تواض اختیار کرے کوئی کسی کے اوپر فخر نذکرے ، کوئی دو سرے کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا نہ سیمے سے نمازاسی فسم کی زندگی کی ایک علامی تصویر ہے چروز اندیا تج وقت فدا کے وفاوار بندوں پر فرض کی گئی ہے۔

کا مُنات میں ہرآن ہو سرگرمیاں جادی ہیں وہ خاموش زبان میں پکار ہے ہیں کہ خدا کی دنیا ہیں کون قبہت دالا ہے اور کون بے قبرت ہے ۔ وہ لوگ بن کو صرف ظاہری مفاد محرک کرسکتا ہو ( بخاہ وہ روہ ہم بیسر کا مفاد مو یا عزت و شہرت کا مفاد) وہ اس عزم حاد صفیلب دنیا میں باکل فیمیت ہیں ۔ کا مُنات میں ظاہر کی ہوئی حذائی اخلاقیات کے معیاد بر وہ بورے نہیں اترتے ۔ صوا کی دنیا میں دی لوگ قیمت رکھتے ہیں جو خالص صداقت کی خاطر متحرک ہوئے ہوں ۔ ہو تسکین و بہر المحد کر علی کا تنوی دی خوال میں میں دائی میں المرت کے مول کو ترکی موالی و نیا ہے ہوں ۔ ہو ہر قسم کی نفسیاتی ہی پہر گیوں سے آزاد ہو کر کام کریں ۔ آ مُندہ آنے والے جنتی دور میں وہ تمام لوگ حذائی دنیا ہے باہر دھکیل دیئے جائیں گے جھوں نے قریبی مفاد (عاجلہ) کے اس کے مرکز میاں دکھائی تھیں ۔ اور خدائی ویسین اور خوشیوں سے بھری ہوئی دنیا ہمیشہ کے لئے عرف ان لوگوں کی درا میں دے دی جائے گی جو دیمین آنے والے خاکہ ہ (آخریت) سے لئے مرکز م عمل رہے تھے ۔ جوسائے کی چیزوں سے اوپر اٹھ کو سے نہ کی طرف اپنی توجہ لگائے ہو ۔ شخصے :

 کے جائیں گے۔ جب وہ وہ اس بھیں گے اور جنت کے دروائے کھونے جائیں گے توجنت کے ذریتے کہیں گے،
سلامی موتم پر فومش دمور جنت ہیں جمیستہ رہنے کے لئے وافل ہوجا وُ۔ اہل جنت کہیں گے۔ شکرہ الڈکاجی
نے ہم سے اپنے وعدہ کوسچا کردیا اور ہم کواس ڈین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چا ہیں تقام کریں کیا فوب بولہ ہے ممل کرنے والوں کا۔ اور تو جھے گا فرشتوں کو کہ گھیر دہے ہوں گے توش کے گرد پاکی بولئے ہوئ اپنے دیس کی فوجوں کے درمیان کھیک ٹھیک ٹھیک ٹیسل کر دیا جائے گا۔ اور ہم بات ہوئ کر سب خوبی النہ کے درمیان کا سر ازم ساخی)

کا گنات بین انتهائی وصیع بی آربربر آن یه دکھایا جاریا ہے کہ آئندہ بننے والی میباری و نیا (جنت) میں مسانے کے مئے خداکو کس قسم کے سنبری درکاریں ۔ اس کو دہ انسان درکا رہیں ہوکا کناتی افلا قیات کے میبار بربورے اتریں ۔ دہ اس دین کو اختیاد کریں ہو اس نے نفنی طور پر اپنی گناب بین ا ورغلی طور پر اپنی کا کناست میں اظاہر کیا ہے ۔ اس کے با وجود جولوگ اس سے مبتی نہ لیں ا درخود اپنے گھڑے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں، دہ فدا کی نظر میں بدترین مجرم ہیں ۔ خدا کے بتائے ہوئے "دین " کے سوا ہو دین بھی وہ اختیار کریں گے دہ اکثر میں باکل کی نظر میں بدترین مجرم ہیں ۔ خدا کی نشانیوں کا انکار کہا کہ بعث ہوگ آنکھ رکھتے ہوئے مذاکی نشانیوں کا انکار کہا کہ بعث ہوگ آنکھ رکھتے ہوئے مذاکی نشانیوں کو ددیکھیں اور کان رکھتے ہوئے خدا کی نشانیوں کا دور کو مذاکی نشانیوں کو ددیکھیں اور کان رکھتے ہوئے خدا کی آوازوں کو نرسنیس ، وہ خدا کی ٹردیک جا نور سے مجمی زیادہ پرتریں وانفال ۲۲) گوند و بننے والی دنیا میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا علان خدا کی تب میں ان نفظوں میں کر دیا گیا ہے :

ا ورس کے منے مجھ برا میری نفیحت سے تواس کے لئے

(آخرت بیں) نگی کا جینا ہوگا۔ اور قیامت کے دور ہم

اس کو اند مفاکر کے اٹھا ہیں گئے۔ وہ کھے گا میرے رب!

قرف مجھ کو اند مفاکر کے اٹھا ہیں طرح آئی تھیں تیرے پاس والانفا۔ ارشا وہو کا کہ اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس ماری نشانیاں۔ پس تو نے ان کو بھلا دیا تو اسی طرح ہم بد نہ دیں گئے آئے تم کو مجلا دیا جائے گا۔ اس طرح ہم بد نہ دیں گئے آئے تم کو مجلا دیا جائے گا۔ اس طرح ہم بد نہ دیں گئے ہراس شخص کو جو صوب نے گا۔ اس طرح ہم بد نہ دیں گئے رب کی نشانیوں ہے۔ اور بیقین آئے خرت کا عذا ہے بڑا اس خرت کا عذا ہے بڑا

ومن اعدض عن ذكرى فان له معيستة في منكا ونحسشري بوم القيامة اعمى - قال دب لم حسوتنى اعمى وقد كنت بصاير المستقال كن لك التلك أيتنا فنسيتها وكذلك اليوم النسلى - وكذ لك في ذي من اسرون ولي الما ولا الما ولعن اب الاخرة الشدل وابقي (طر ۲۷ – ۱۲۲)

نوٹ؛ یہ منفالہ سبمیٹ رمنوقد ہ نفلق آبادنی دہلی (مجنوری 1949) میں پڑھاگیا سیمیٹار کا عنوان تھا: خداکی وحدانیت کے نصورات (Concepts of the Unity of God)

## اسسلام دين قطرت

عن ا بى عبد الرحل حبل الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت وسول الله صلى الله عليه وسسلم يفول: بَني الاسلامُ على خسيس شهاديّ أن لا الله إلا الله وان محمداً عبد كاورسوله، واقام الصلولة والتاع الزكوة وجج البيت، وصومٍ دمضات درواه البخارى ومسلم)

حضرت عبدا للدبن عمرض كبتي بي ميس في رسول الله صلی الشرعلیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ اصلام کی بنیبا و یا بے چروں پر رکھی گئ ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سواکونی الانہیں اور محمداس کے بندے اور رول بيب اور نماز فائم كرناما ورزكاة إداكرنا ادرمينالله کا ج کرنا اور دمعنان کے دوزے رکھنا۔

بعن روابتوں میں یہ الفاظ بیں کہ اسلام کی تعمیر یا نے سنونوں رخمس دعائم ) پرکی گئ ہے دکتا الصافی محدین نصرالمروزی) ایک ممارت این تفصیلی صورت میں بہت سے ابتدار کا مجوعم بوتی ہے۔ گرساری ممارت جس چیز کے اوبر کھڑی موتی ہے وہ چند کھیے (PILLARS) ہوتے ہیں۔اسی طرح اسلام کے لئے بھی یہ یا یع بیزیں تكفيه كأ درج ركفتى بيں ِ ان كے مصبوط بونے سے اسلام مضيوط بوتا ہے ا ور ان كے كمز ور بونے سے اسلام كمز ور موصاً ابد بهرا وی کی متی ایک زمین کی مانند بعد و اگروه این اس" زمین " پرخسد اک پیندوالی عارت کفری كرناجا بتاہے تواس كے لئے ضرورى ہے كدسيسے يہنے وہ ان ياني كھيوں كويورى هينوطى كے ساتھ قائم كرے۔

ان هميون كو كالراب بغيرنه فردكي سطح براسلام كاظهور موسكت است اور نسماج كي سطح برر

اسلام آ دمی کے اندر جوزندگی بیدا کرنا جا ستاہے وہ ایک لفظ میں عبا دت یا خدایستی کی زندگی ہے۔ تاهم ايني نفصيلي صورت مين وه يا يخ جرزد ل كم مجموعه كا نام سع: ايمان ، نماز ، روزه ، زكاة اورج-يه يا يخ چیزی بالج سمبات سی باکه پاغ اوصاف بی میدان طلوب چیزون کاخلاصه سے جو بهارا مالک بهاری زندگیون میں دیکھناچا ہنا ہے۔ اگریہ بانے اوصاف آ دمی کے اندر حقیقی طور سریدا ہوجا میں تو گویا اس کے اندروہ بنیادی صلاحیت بیدا بردگی جس کے بعدیا میاری جاسکتی ہے کہ اس کی زندگی میں اس ربانی کرد ارکاظہور موجس کو اسلام ایک ایک شخص کی زندگی میں پیداکرنا چا بتا ہے۔ایمان کامطلب ضائی حقیقتوں پریقین ہے۔ نمازی حقیقت یرے کہ آدی اللہ کی بڑائ کے آگے اس طرح تھے کہ اپنی ٹرائی کا حساس اس کے اندرسے ختم ہوجائے ۔ روزه الله ك عجروت برصبرك كانام ب - ذكاة يرب كرة دمى دوسر عكائ بهجاف تاكه خدااس كواس كے معد سے محردم ذكرے۔ ج سے يرمراد ہے كدفداك بندے فلا كے گردمتحدم دجائيں - يرسب اپني إبن حقيقت كے اعتبارے اوصات بیں نکمحض خارجی مراسم گیا کرلیتین ، بےنفسی ،صبر ، می شناسی اور اتحا و وہ پانچ صفائی كميے بين بى كاديراسلامى زندگى كا گربنتا ہے ـ

أر الشركواين الذبنان كا قرار اس كواين سب كجه بنان كامعابده ب-يد الشركواين احساسات ادر

الله برایان ایک ایسے ندا برایان ہے جوماری کا کنات کا خالق ، مالک اور برور و گارہے راسی فے مرب کھ بنایا ہے ، اسی کے مبارے ہر نیز فائم ہٹ ، اس کے بغیر می چیز کا کوئی وجود نہیں - ایمان آ دی کے اندراس شور کو زندہ کرتا ہے ۔ اس کا پینچہ بر مج اہے کہ وہ اپنے آپ کواس جیٹیت سے دیکھنے مگتاہے کہ وہ ایک فدا کا بندہ ہے ، ہر جیسیٹرس

اس كوفدا كاكر شمرنظ آب اور برطيداس كوفداك إتف عل بول چيزدكما لك دياب دنداكا ذكرالداس كادر بران اس یک اندرسے ابلی م می ہے ۔ ایسے اوی کے لمحات غفلت کے لمحات نہیں ہونے بلکہ پوش مندی کے لمحات ہوتے بین- برموقع اس کے لئے خدائی یا دولانے والابن جا آہے۔ون ہمرکا تعکا ہوا شام کووہ اپنے لیسٹر بر لیٹتا ہے اس کو گہری نیسندا جاتی ہے۔ مسے کورہ تازہ دم موکر اٹھتا ہے تو بے حساب احسان مندی کے جذب کے تخت اس کی نربان سے مکتا ہے: ضرایا تیرا یہ احسان می کیساعجیب ہے ۔اگرا دمی پر نمیندنہ آئے تودہ پاگل موجائے اور مینددن کی زیر گی بھی اس کے لئے عمال ہوجائے۔ رات کی تاریکی کے بعد جب سورج نکلتا ہے اور دنیا کوروسٹن کردہا ہے نواس کا دل بے افتیار بچار اٹھٹا ہے :کسی بابرکت ہے وہ ذات جس نے روشنی بسیدا کی -افرروشنی نموتو سارا عالم اری کا مبیب مندرین جائے ۔جب اس کو بھوک سنگی ہے، وہ یانی بتیا ہے اور کھا ناکھا آ ہے تواس کی پوری ہی شكركى كيفيت سے معرجاتى ہے۔ دوج يران موكرسو يخ لكتا ہے كه فدا اكمياً وى كے لئے كھانا اور يانى نه آبارتا تو ا دمی کائیا حال ہوتا۔ اس کوچوش مگتی ہے تو وہ خداگو مدد کے لئے پکار تاہے۔ اس کوعاجیس بیش آتی ہی تو وہ خداہی سے امید کڑا ہے کہ وہ اس کی حابتوں کو پورا فرمائے گا۔ اس کونفع ملتا ہے تواس کو انسان مے ادپر فداكى نوادشين ياداتى بير - اوراس كادل سلكرك جذبات سے مجرجا كاسے -اس كونقصال بنجيام تواس کو دہ خداکی قدرت کا ایک کرشمہ محصابے نعمتوں کا ملناس کومغرورنہیں بنانا اورنقصان اس کے اندر بصری بدائبیں کرا۔ کوئی عقیدت اس کے لئے قدائی حربیٹ نہیں نبی ۔ کوئی مصلحت اس کو فداسے بے پروانہیں کرتی ۔ ا كي شخص زمين اور دومري اجرام كي قوت كشيش كو دريا فت كريد ياكا مُناتى شعاعول كواين الات كي مد دسے یا نے نویہاس کے لئے محص ایک علی یا فت ہوگا۔ یہ زینے والے سے سی ذمہ داری کا تقاصا نہب کرے گا۔ كمرضداكويا فكامعاملهاس سع بالكل مختلف م رخد اكويا تا أيك السيم ستى كويا نا م ي توسين والا اور جلن دالام. بوحكمت اورطاقت كاخزانه ب-ايسه ضراكوجب إيك تخص بأناب توشيك اى وقت وه اس حقيقت كوهي باليت م كفداف إس كوا وراس كائنات كوعيث نبيل بنايا م ايك ظيم الشان كائنات يول ي خاموش كفرى رم اور اس کی معنوست تھی ظا ہرنہ ہو، یہ ایک ایسی کا منات میں بالکل ناعمکن ہے جس کا بنا نے اور جلانے والا ایک علیم اور عزف خدا مور اس طرح اس کی ایمانی یافت اس کو اس میتین تک بہنیاتی ہے کہ ضرور سے کدایک دن ایسا آئے جب کہ وہ فدا وكول كسامة ظامرم وجائع وكائنات كتمام واقعات كيسي كام كررا بع - جب آدى ال حقائق كوديكه كمد جان مے بن کی بایت آج وہ نظرمة آنے کی وج سے جھگر رہا ہے - بھر بی نقین اس کو بریعی بنا آبے کہ کا کنات کے خالق د الك كاظبور اس قسم كاغيمنعلق ظبور نبيس بوكا جيسة اريك رات كے بعد روستن سورج بحلما ہے ۔ يا ايك باشورادر عاصب دمجازى وا تنت كاظبور موكار ولا واركائنات كاظهور كائنات كم لئے قيامت كے ہم منى بن جائے كار ولاك ظا برموتے می اس کے تمام سرکش ا در تو دیرست سندے خداک اس دنیا میں بے قیمت موجا یں گے۔ وہ اس دن می مچھرے بھی زیا دہ چھر نظر آیس گے۔ دومبری طرف اس کے خلا برست اور دفا مار بندے ا جانک سرفرازی کامت م

ماصل کریس گے۔ فداکا غیب میں ہونا فدا کے غیروفا دار بندوں کو اجھل کو دکھواتے دیے ہوئے ہے۔ فدا کا ظاہر مونا فداکے دفادار بندوں کے لئے مرفرازی کا دن بن جائے گا۔ اس کے بعد ، ایک نئی ، فریا دہ بہترالد کمل دنیا شروع ہوگ جہاں مرکش لوگ ابدی طور برجہنم میں قبال دیے جائیں گے اور وفادار لوگ ابدی طور برجہنے میں خوشیوں اور لذتوں کی زندگی گزاریں گے۔

بعب آدمی اس نین کک سبخیا ہے تو وہ خدائی ہمیت سے کانپ اٹھتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے: "خد ایا جھے
اس دن دسوا ہونے سے بچاجب تواپئ طاقتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ جب انصاف کا تراز وقائم کیا جائے گارجب
اگدی بانک بے بس حالت بس تیرے سامنے کھڑا ہوگا۔ جب تیرے ساکسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہوگا۔ "

فداكدالله بناغ بى كاايك ببلورسول كى درمالت كو مائنا ج - جب أدى فداكوايك ذنده اور باشورسى كى جيئيت بها بالم ب السلسليم به مع الموائد و الموئد و ال

رسول کوئی فرخت یا کوئی فرانسانی و تو د نهیں۔ وہ جی ایک انسان ہے اور سارے انسان کی طرح ایک ماں کے بیٹ سے بیدا ہوتا ہے ۔ اس کی خصوصیت صرف برہے کہ فد النے اس کو اپنی بینیا م رسانی کے لئے جن بیا۔ فدا نے دیکھا کہ وہ ایک ایسانسان ہے جن کی نظرت بوری طرح و ند مہے رجس کے قول وغمل میں تضاد نهیں رجس خبروت سے دیکھا کہ وہ ایک اور اکرنے والا ہے ، بیلے چالیس سال کی عمر تک کھی ایک باد بھی امانت کی اوائی میں کو تاہی نہیں گی۔ وہ بیجا ہے ، وہ جو راکرنے والا ہے ، وہ ایٹ میں انسانیت کا درد رکھتا ہے ، وہ تق کے لئے اس سے ذیا وہ بے چین ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنے دہ ایٹ مین فی کے لئے بیاج مین موتا ہے۔ فدانے محد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں وہ فالص روح پائی ہو حق کی فات میں منافع کے لئے بیاج میں موتا ہے۔ فدانے محد بیرسنا نے کردار پایا جو کسی ادفی فیک کر بغیر رہائی ڈ میزاری اللہ نہ کا ایمن بن سکے ۔ اس نے اس کے اندر وہ فیرصلے ت پرسنا نے کردار پایا جو کسی ادفی فیک کر بغیر رہائی ڈ میزاری اللہ نہ کا ایمن بن سکے ۔ اس نے اس کے اندر وہ فیرصلے ت پرسنا نے کردار پایا جو کسی ادفی فیک کے بغیر رہائی ڈ میزاری اللہ نہ کا ایمن بن سکے ۔ اس نے اس کے اندر وہ فیرصلے ت پرسنا نے کردار پایا جو کسی ادفی فیک کے بغیر رہائی ڈ میزاری اسٹ کا ایمن بن سکے ۔ اس نے اس کے اندر وہ فیرصلے ت پرسنا نے کردار پایا جو کسی ادفی فیک کے بغیر رہائی ڈ میزاری میں میں میں دری اس کے اندر وہ فیرصلے ت پرسنا نے کردار پایا جو کسی ادفی اس کے اندر وہ فیرصلے ت پرسنا نے کردار پایا جو کسی ادفی اس کے اندر وہ فیر میں اور کی کی کی کی کی کی کی کی کے بیاد کی کی کی کردار پایا جو کسی اور کی کی کردار پایا جو کردار پایا جو کسی ادفی کی کارٹ کی کی کردار پایا جو کسی اور کی کردار پایا جو کسی اور کی کردار پایا جو کسی کی کردار پایا جو کسی کی کارکٹ کی کی کردار پایا کی کی کردار پایا جو کسی کی کردار پایا جو کسی کی کی کردار پایا کی کردار پایا کردار پایا کی کردار پایا کردار پایا کی کردار پایا کی کردار

کواداکرسکے۔ اس نے اس عربی انسان میں وہ طلب دیکی ہواس بات کی ضمانت تھی کہ وہ فداکی البامی امانت کی بوری قدر دوانی کرے گاا وراس کو اس طرح ہے گا جس طرح اس کو لینا چا ہے ۔ ان پہلو کو رہی ہے بڑب انسان چالیس برس کی زندگی تک انتہائی کمل نابت ہوا ۔ اس لئے فدانے اس کوا پنے آخری اور خالی پیغیر کی چینیت سے جن ایا اور اس انسان کا ل نے اپنی نبوت کی ۲۳ سال کی رندگی سے نابت کر دیا کہ فدا کا یہ انتخاب انتہائی ورست نظار اسس انسان کا ل نے بیغیری کی ذمہ داری کو انن میباری صورت میں انجام دیا کہ اس سے زیادہ میباری صورت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

بیغمرکے ذریعہ م کوفدا ک وہ محفوظ کتاب مل سے جواس کے اور فرمشت کے دریعبہ آباری کئی ساس کتاب يس وه تمام جيزي كى موى صورت بي موجود بي جوالدُّركوم مصطلوب بي - قرآن بي النُّد يم معانسان زبان يس بم كلام موتاب - سينمبرف ادر آب كرسا تعييدل في برنسم كا بهنرين ا بهمًا م كرك اس كواس كي اصلى تكلمير محفوظ ر كها اود مم كويورى طرح بهنيا ويا - سينبر منصرت فدا ف الهام كوف وكرف والانتحا بلكداس في كابل اورمكل صورت ير اس كوابني نه ندگ مين اختياركيا - اس طرح بيغمبركي زندگي اس رباني بدايت كاعلي نموندبن كئي جوقرآن يرافظون ک صورت میں ظامری می تنی سینمبرے گھر لیوز تدگی نان ۔ وہ سنی اور بازاری لوگوں کے در بیان رہا۔اس نے ورستوں اور وشمنوں سے معاملہ کیا ۔ اس کو فتح وشکست محموانت بیش آئے۔ اس نے دعوت دی اور دیون مول سے گزرا۔ اس کو بچوک مگی ا ورامسس نے بچوٹ کھائی'۔ اس نے مفلسی اور دولت مندی کے دن دیکھے رغوض ایک عام آدی سے نے کرایک جے اور باوٹناہ کک انسانی ڈندگ کے جننے مختلف تجربات ہیں، سب اس پرگزرے مہم کی اس نے ایک رہانی انسان کا رویہ افتیبارکیا ۔ اس طرح اس کی زندگی قیامت تک تمام انسانوں کے لئے کمل نموزین گئے۔ ہروہ آدمی جوابیت رب کے بہاں اس حال بر بہنجنا چاہتا ہے کہ اس کارب اس سے راضی ہوا در اس کو ایدی یا غوں والے گھرمیں وافس کرے ، اس کے لئے ایک ہی راہ ہے۔ وہ فرآن سے النڈ کا حکم علوم کرہے اور بغیری زندگی میں اس حکم کاعملی تمونہ دیکھے اور ان دونوں جیزوں کی روشنی میں اپنی ٹرندگی گذار نے لگے ۔اس کے سواحتی صورتیں ہیں سب عنیکنے کی صورتیں ہیں ، نجات کی صورت اس کے سوا اور کچھ نہیں میٹیبر کی زندگی ایک ایسی عمل زندگی ہے جس یں جھوٹے لوگوں کے لئے بھی تمونہ ہے اور بڑے لوگوں کے سنے بھی ۔

کدای طرح سارے مسلمان خدا کے رسول کو اپنا مرکزا جماع قرار دے کواس کے گردمتحدہ زندگی گزاریں ہے۔

دکوری و بحوداورقیام وقع و دکی مختلف حالتوں کے فررجہ فدا کے ساھنے اپنی بندگی کا افرار کیا جاتا ہے۔ یہی دمت بہتہ کھڑے ہوکر ابھی جھکہ کر بھی نیاز مندا نہ بیٹھ کر کہی اپنے سرکو زمین پر دکھ کر صفرا کے ساتھ اپنی سے اور صبت المیس سے مقال کی دعت قرآن کا برصف کو یا قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس طرح نماز میں اگر چربیک وقت قرآن کا مختصر حصر بڑھا جاتا ہے گروہ اللہ کی بیندو نابسند کو جانے کے لئے ہمیشہ کا فی ہوتا ہے۔

بیک وقت قرآن کا مختصر حصر بڑھا جاتا ہے گروہ اللہ کی بیندو نابسند کو جانے کے لئے ہمیشہ کا فی ہوتا ہے۔

بیک وقت قرآن کا مختصر حصر بڑھا جاتا ہے گروہ اللہ کی بیندو نابسند کو جانے کے لئے ہمیشہ کا فی ہوتا ہے۔

تمام ابنی ابمان کے لئے نیک جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حتی کہ اس کا خاتمہ تمام انسانوں کوسلائی بھی کر کیا جاتا اللہ کے حکموں کی یہ دوبانی بھی ہے اور این کے دوبانی بھی ہے اور این کے دوبانی بھی ہے اور این کے دوبانی انفال کا مقام میں حرک و میں کا مقبل کا میں جو بہا ۔ وہ اللہ کے حرک کا نشاں بھی ہے اور خال کا میں تک کو وہ بھی ہے اور خال کا مربب بھی ۔ وہ اللہ کے دوبانی انفال کا مقام میں جو بہا ہے دوبانی انفال کا مقام کی کا موبط کی تربیت بھی ۔ وہ اسلامی زندگی میں حرک وعل کا میں تک بھی ہے اور دوز مرہ کی زندگی میں حرکت وعل کا میں تک ہی ۔

نمازائی شکل کے اعتبار سے خصوص عبادت کا نام ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے تواضع اور توجہانی اللہ کا اینے مقابہ غیر کسی کی عظم تنسیم کرنے کے لئے آوئی نبان سے بوائر فری کلہ بول سکتا ہے وہ ہے وہ مدید سے بڑا ہے یہ نماز میں بار بار یہ کلہ و اللہ اکبر افدا کے لئے بولا عاتبا ہے اور اس طرح اپنے مقابہ میں خدا کی مطلق کبریائی کا مسانی اقراد کیا جاتا ہے جبمانی طور پہلی کی بڑائی کے اعتبات کا جمانی اعتبال کے اعتبال کے اعتبال کے اعتبال کے اعتبال کے اعتبال کے اعتبال کی ایم کرنے وجود رہائے کی سب سے زیادہ کا میاب ہیئت بنیں موسکتی جس سے آدی دوسرے کی عظمت کا جمانی اعتبال کی کا مرکز وجود رہائے کی سب سے زیادہ کا میاب ہیئت بندگ کا طور کی جاتا ہے کہ این این اندگی کو این کرنے وجود کی جاتا ہے کہ اور کا این این اندگی کو این کی طون کر دے۔ نماز میں بیت اللہ کی طون کر دے۔ نماز میں بیت اللہ کی طون کر دائے میں کا اہمام کر کے طام کر کے طام کر کی جدار کی کو اندگی کو اندر سے دے کہ باہمام کر کے خوار کی خدار کی کا فیصلہ کر لیا۔

الشركة آسك بنا من على المستحدة والمع المستحديث بيدا موقى من وه صرف خدا ك سامنة تهكاؤك بنيل ربّي ، وه اس كى متقل كيفيت بن جاتى من جوالله ك منابله منابله بن المري المناب كالمستحديث بن المناب المستحديث المنابل المنابلة ال

بندول کے معاملات میں تنوق کی ادائی کی صورت میں ظاہر مجدگا۔ نمازیں اس کی دخ بندی بندول کے معاملات میں اصولی پا بندی کی صورت میں ظاہر مجدگا۔ وہ اصولی پا بندی کی صورت میں ظاہر موگی۔ وہ انسان بوخدا کے ماشے کا مل بندٹی کا اقراد کرے مجدسے بھاتھا، وہ بند وں سے درمیان کا مل اخلاق کا تو نہ بناہوا و کھائی دے گا۔ نماز کی بندہ کے محاملات کوخدا کے ماتھ عجز کی بنیاد ہے۔

یرفائم کرتی ہے اور بندوں کے ما تھ اس کے معاملات کو تو انسی کی بنیاد ہے۔

اپنے سفرکو جاری دکھے۔ خوافے دنیا کی زندگی میں بے حساب نعمیس انسان کو دے رکھی ہیں۔ گریے نعمیس خوو کخود ملتی دمی ہیں اس ایج آر فی کوان کا احساس نہیں ہوتا۔ آرمی کوا کے سیاحساب تسسم کا بیجیدہ حبمانی نظام ویاگیا ہے۔ ایک دگ میں

دنیا یں مومن کوجوزندگی گزارتی ہے مه سرتا یا صبری ندندگی ہے۔اس کوالٹد کی جا تند کی جوئی چیزدن ک ا پنے کو محدود در کھنا ہے ، اس کی ناچائر کی ہوئی بیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے ۔ حق بیرستا مذند کی کی ماہ میں آنے والی مشكلات كويردا شت كرناب- دوسرول كاطرت سيبش آفوا في كليفول كاجواب دين بين اين وقت منائع نهيس كمتابيع بلكران كوسيتم بوسنة بيغ ذيفينرجيات كويرا كرسفيس لكريهناسير اس كودنيا كرنقصانات كى يروا زكرته بورع أخرت كى طرف البية مفركومان وكفتلب البيدتام واقع برجب كراس كنتس كويوث لكر دب اس ك المدكن نابسنديده بات بين آن في وجرسات مال بيرامو، تواس كومنى ردمل سے است آپ كو باتا ہے اور برحال ين الني آپ كوفيت مقا صدك لي دقت د كفتائه ريد تمام چيزي ب بناه صروبردا ست جابى بي رصبر ك بغيرك تنخص اسلام كے داسنه كامسا فرميں بن سكتار دوزه برسال اى صيركاميت ديتاہے۔ وه ايك مبينة ك صابران زندگی کی شن گراکرا دمی کوتیار کرتا ہے کہ وہ سال کے بھیے مہینوں کو عبر کے ساتھ گزار سکے حقیقت یا ہے کہ موسی کی بوری زیر کی ایک قسم کی روزہ دار ندگی ہے۔ اس کوتمام عرمیان سے ، منتی تدبیروں سے ، بعمري كا تناات سع ودمرون كورتاف سع الترك والمكوملال كرف سعروره وكوليناب مال ك ایک جبیبهٔ میں صنودریات زندگی بر پابندی لگاکرائی قسم کی اروزه دار " زندگی کی متی کرانی جاتی ہے۔ دوزہ اپنی شكل كاعتباد معتقرمه اوفات كم في كهانا بالن جورنام اورايي حقيقت كاعتبار سه صابران زند كى كى ترببت ب ٣ اسلام كالجوتفارين زكاة ب- زكاة كامطلب يرب كداين كمانى اوراينى دولت سع برسال ايك تقرره رتم (عام طورير دُهان في صد) المرك نام يركاني جائد اوراس كودين كي صرورتون اورماجت مندول كادير خرباكيا مائ ـ يدزلاة ايكتم كالله في الدواتي بدكه في الله كياس وكيه بده مداكله ،اس كوچا بخداين كى جِيزُكُوفدا سے بچاكر دركھے۔ دنيا بن آ دى جو كھ حاصل كرتاہے، اس كا اپنا حصداس ميں بہت تحور ابواہے ذین وا سمان کے اندر جو بے شمار اعلیٰ ترین انتظامات بیں اگروہ ساتھ نہ دیں توا دمی نہ کوئی واندا کا سکے، نہ موشیبوں کی پرورش کرسکے۔ نہ صنعتیں قائم ہوگیں ، نہ اور کوئی کام کرنا ممکن ہو۔انسان سکہ اپنے دج د سے کے باہر کے عالم کے جوفوال انتظامات ہیں ،ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر فدا واپس نے نے تو آوی کی سادی کوششیں اور منصوب اکارت جلے جائیں اور کوئی نتیجہ میدیا نہ کریں۔

نوکوۃ اسی تقیقت واقد کا مانی اعترات ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی اپنے مال کوفد کا مال سمجھ۔ اپنی کم میں خواکا فن تسلیم کرے۔ اس معاملہ میں زیادہ کی کوئی حرنہ میں ہے۔ تاہم کم سے کم کی حدث قرر کر ہوئی ہوں تاہم کو تھ کرے فدا کی تقرر کی ہوئی دول تا تون ذکوۃ کی صورت میں آدمی ہر ممال کم سے کم خدا کا تی نکا ت ہے اور اس کو تھ کرے فدا کی تقرر کی ہوئی دول میں فرچ کیا جاتا ہے۔ اس نکا لیے ہیں آدمی کو نہ تو یہ اجازت ہے کہ دہ اس کو دومروں کے اوپراحسان تجھا در نہ اس کو ایس ایک وایسا کرنا چاہئے کہ بیفدا کی طرف سے آیا ہوا میں مدم وں کا حصرہ اس کو تی واروں کی طرف لوٹار ہا ہے۔ وہ اس سے دومروں کو کھلائے تاکہ خدا آخرت کے دن اس کو جوم ذکرے۔

زکاہ ان ذمرداریوں کی ایک علامت ہے جوایک آدمی کو دوسرے انسانوں کے درمیان اداکر ناہے۔
وہ ذمہ داری بہہے کہ ہرآ دمی دوسرے آدمی کا تی بہجانے ، ہرآدمی دوسرے آدمی کے ددمند ہو۔ یہ برات میں میں میں دوسرے کا حصہ سمجھنے گئے۔ دوسرے سے کوئی معاوعنہ نہ میں میں کہ ترق کریں کہ آدمی خود اپنی چیزوں تک میں دوسرے کا حصہ سمجھنے گئے۔ دوسرے سے کوئی معاوعنہ نہ طقے ہوئے بھی وہ اس کی عزت کا نتبیان ہو سے دوسرے سے دوسرے سے دوسرے سے نفع کی اجمد نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی عزت کا نتبیان ہو سے دوسرے سے دوستی کا تعلق نہوتے ہوئے بھی دہ اس کی جرخواہ ہو۔ زکراۃ ایک طرف آدمی کو یہ بیتی دیتی ہے کہ اس کی ہر چیز ضدا کا عطیمہ ہے۔ دوسری طرف اس کو بیاحساس دلات ہے کہ اگر فودا کے بندے ہوئوۃ کومعا شرہ کے اندر ب درد ادر خود غرض بن کر نہیں درمنا جا ہے ۔ ملکہ تھا دی د نگر میں دوسروں کا بھی حصہ ہونا جا ہے کہ اور خود غرض بن کر نہیں درمنا جا ہے ۔ ملکہ تھا دی د نگر میں دوسروں کا بھی حصہ ہونا جا ہے کہ اور خود غرض بن کر نہیں درمنا جا ہے ۔ ملکہ تھا دی د

سماجی تنظیم کی ایک فورت یہ ہے کہ اُدمی دوسرے کے کام صرف اس وقت آئے جب کہ اس کو دوسرے سے نفع کی امید ہو۔ وہ کمی کو قرعن دے تواس اعتماد پر دے کہ وہ سود کے ساتھ اس کی طرف اصافہ نشدہ حالت میں اوٹے گا۔ ایسے محاشرہ میں استحصال کام اُج فردغ پا تاہے۔ ہرا دمی دوسرے اُدمی کو د بانا اور لوٹنا چاہتا ہے۔ نیتجہ یہ موتاہے کہ بوراسما ج بنظی کا شکار ہوجا تاہے۔ ایسے سماج میں کسی کو بھی سکون حاصل بنہیں رہتا۔ نواہ وہ امیر ہو یا غریب سماجی تنظیم کی دوسری صورت یہ ہے کہ اُد می خداسے بدلہ پانے کی امید پر دوسرے انسان کے کام امیر ہو یا غریب میں ایک تعنین د بان کی بنیا دیر دوسرے کو دے کہ خدا اس کو آخرت میں بہت نہادہ بڑھا کہ لوٹاے گا۔ ایسے معاشرہ میں ایک دوسرے کو اور بے تعلق کے جذبات فروغ نہیں پاتے ۔ لوگ ایک دوسرے کو استحصال کی نظر سے نہیں دیکھتے ۔ سماج میں باہمی نا راضی اور انتشار کی فیصابید انہیں ہوتی ۔ ہرا یک دوسرے کو استحصال کی نظر سے نہیں دیکھتے ۔ سماج میں باہمی نا راضی اور انتشار کی فیصابید انہیں ہوتی ۔ ہرا یک دوسرے کی طاف سے امن میں رہتا ہے اور بوراسماج سکون اور نوش حالی کاسماج بن جاتا ہے۔ دکو ہ قانونی اعتبار سے اپنی ملکیت میں خدا اور سندے کی قانونی اعتبار سے اپنی ملکیت میں خدا اور سندے کو تاعزان سے اور حقیقت کے اعتبار سے اپنی ملکیت میں خدا اور سندے کو تاعزان ۔ اسلام کا پاتجواں دکوں تے ہے۔ سال ہیں ایک بارسادی دنیا کے سلمان مرکزا سلام میں جمع ہوتے ہیں کا سالانہ ہم کیا بے تواں دی تھے۔ سال ہیں ایک بارسادی دنیا کے سلمان مرکزا سلام میں جمع ہوتے ہیں کے اسلام کا پاتجواں دندوں کو تو تھیں۔

اور و بالخفوص اجماعی عبادات انجام دیتے ہیں۔ ج کی عبادات کیا ہیں۔ یہ دراصل ان اسلامی تعلیات کو علامی طور میرد مرانا ہے ہواسلام میں منوی طور میرطلوب ہیں۔ یہ اسلام کے احکام کو مخصوص صورتوں یمیشنگل کر کے اللہ سے یعملی عبد کرنا ہے کہ آ دمی انھیں بنیا دوں ہر اپنی زندگی کو قائم کرے گا۔ اسلام کی دوسری عبادات میں مجی اگر چہ اللہ سے یعملی عبد کرنا ہے کہ آ دمی انھیں بنیا دوں ہر اور مجموعی شکل میں یہ تمام چزیں اکھا کردی کئی ہیں۔ یہ میں وی اور مجموعی شکل میں یہ تمام چزیں اکھا کردی کئی ہیں۔

اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہرت مے مصنوعی امتیازات ختم ہوجائیں اور تمام انسان ایک خدا كے بندے بن كر دنيا ميں ندند كى كزاري واحرام باندھنااسى كى ايك على صورت ہے جس ميں مختلف قوموں اور مختلف مکوں کے لوگ عیمال طور میرایک ہی سادہ اباس بینے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام چاہتاہے کہ آ دی کی زندگی فداک گردگومے لگے ، کورک گردهات کرناای کا ایک علامی مظاہرہ ہے۔ املام چاہتا ہے کم فدا کے بندے فدائ راہ میں دوڑ وعوب کرنے والے بین ، معفاد مردہ کے درمیان دوڑ (سی) اس کی ایک مشق ہے۔ اسلام یہ جا ہتا ہے کہ جب خداک بیکار لبند ہوتواس کے بندے اس کی بیکار پر دوڑ پڑیں، ج کے دوران بار بار ایسک اللہم لبیک رصاصر ہوں خدایا این صاصر بون) کہنا اسی کا ایک علی اقرار ہے۔ اب لام چا ہتا ہے کہ آ دمی اس دن کو یا دکرے جب کد مارے انسان ضاکے بیاں تم کئے جائیں گے ،عرفات کے دسیع کھلے بوے میدان میں تمام حاجیوں کا قیام اسی کی ایک ظاہری یا دد بان بے۔ املام یہ چامتا ہے کہ آدی شبطان سے بیرار بواور مہیشہ اس کو اپنے سے دور کھنگا تارہے ، دی جارے مُوق برستيطان كى پيھركى علامتوں بركنكرياں مارنااس كاليك على مبتى ہے ۔ اسلام برجام ا ب كدانسان برحال بي خدا كے عبدبر فالم رب فوا ، اساكر تااس كے لئے جان و مال كى قربانى كى قيت بركيوں مذہو ، منى ميں جانوركو قربان كرنا اسى كى ك ايك فادجى علامت ہے۔ اسلام بيچا بتاہے كم اجماعى زندگى ميں لوگ ايك دوسرے كى طرف سے بيش آنے والى ناگواريو كوبرداست كرين ، ج كے زمانہ ميں اس كى خصوصى تربيت ہوتى ہے ۔ مختلف تسم كے لا كھوں لوگ بيك وقت ايك معتام بر ع بوجاتے ہیں۔ نتیجریہ موتلہے کہ بار بارایسے مواقع آتے ہیں جب کدایک کو دومرے سے تحلیف سنچے ، ج کے دنوں میں خصوصی طوربرلارم کردیاگیا کرفصد، بدکلای ، ماربیش، کسی جان کوکلیف بینچانا، بے حیان ادر بددیانی کے کام سے کمل برميزكياجك الترب ببترسلوك باف كشوق من بندول كساته ببنرسلوك كياجائ ر

ق خدار تی زندگی گزارت کامبن ہے۔ دہ آخرت کے ہولناک دن کویا ددلا ہے۔ دہ فذا کے لئے مرکرم ہونے کاربہ سل ہے۔ دہ بنا ہے کہ آدمی کو فذا کے داستہ ہیں جد دجہد کرنے دالا بنناجاہے۔ وہ انسان کو بنا ہے کہ تعاد اسب سے بڑا دخن شیطان ہے اس کو بھی اپنے قریب آئے کاموقع نہ دو۔ اس کا پیغام ہے کہ اللہ کے انعابات عاصل کرنا جا ہے ہو تو انسر کے لئے اپنے جان و مال کو قربان کر د۔ دہ علی حالات بدیا کر کے بنا ہے کہ مختلف انسانوں کو ایک دوسرے کی انوش کو ایک کو برداشت کرتے ہوئے انسان کہ مالئت انسانوں کو ایک دوسرے کی انوش کو ایک کو برداشت کرتے ہوئے انسانوں کے ماتھ مل جل کر برداشت کرتے ہوئے انسان و مال کو قربان کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہے کہ دہ انسانی مساندات کا عظیم الشان مواجع ہوئے وہ مساملاً خوان کے ایک ایک کی مساندات موجع کو رہنا تھا م دے تو اس کے تمام مما ملات درمت ہوجا کی ۔ خواہ یہ مساملاً خوان یہ ایک ایک ایک ایک ایک کا مساندان سے مساملاً خوان یہ مساملاً میں انسانوں سے مساملاً میں انسانوں سے مساملاً خوان سے مساملاً میں انسانوں سے مساملاً ہوئے ۔

# آخسرت کی دنیا

امتحان کی صلحت کی بنا پر آخرت کی دنیاکو ہماری نظروں سے اوتھل کردیاگیا ہے۔ گر ہمارے گردو بیش

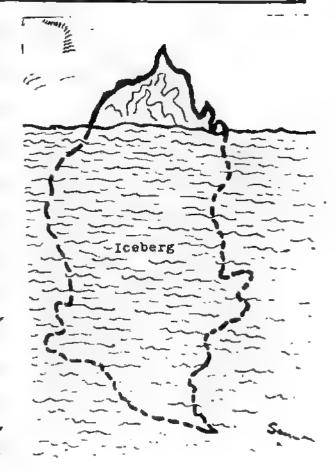

الیی نشانیا بیں جن کے ذریعہ سے ہم آخرت کی دنیا کو ہے سکتے ہیں۔

ایک کره بے۔ اس یں کھا ہوے ہیں۔ دیوار ، فرینجر ، ادمی وغیرہ کی صورت میں ہوجیدی کره
کے اندرنظراً دی ہیں ، بظاہر وہ کرم کی کل دنیا ہے۔ اس کے سواکوئی اور دنیا دہاں موجود نہیں۔ میکن جب کمره
میں رکھا ہوائیل وٹرن سٹ کھولاجا آ ہے تو اچا تک معلوم ہوتاہے کہ ہماری اس دنیا کے اندر ایک اور دنیا اپنے
میں رکھا ہوائیل وٹرن سٹ کھولاجا آ ہے تو اچا تک معلوم ہوتاہے کہ ہماری اس دنیا کے اندر ایک اور دنیا اپنے
میام اجزار کے ساتھ موجودتی ۔ اس میں حرکت تھی ، آ وازی تھیں ۔ اس میں اٹسان جیسی مستیاں تھیں ۔ اس میں
واقعات ہور ہے تھے۔ یہ سب کمن طور پرموجود تھا یگر دہ و کینے والوں کے لئے غیرموجود بنا ہوا معتا۔ جب شلی وٹری
کھولاگیا تومعلوم ہوا کہ ہماری محسوس دنیا کے اندر ایک اور کمل دنیا موجودتی ۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ ہم کود کھائی
نہیں دے رہی تھی ۔

یہ ایک معلوم مثال ہے حس سے آخرت کے معاملہ کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ہماری دنیا ایک دہرا وجود کی جیشیت
رکھتی ہے۔ یہاں ہماری محسوس دنیا سے اندر ایک اور دنیا جیبی ہوئی ہے۔ یہ آخرت کی دنیا ہے۔ ہم اپنی زندگی
کا ابتدائی حصد نظراً نے والی دنیا بی گزارتے بی ۔ اس کے بعد موجودہ دنیا بیں ہماری انکھ بند ہوجاتی ہے اور
ہم کو ایک اور دنیا بیں ہنچا دیا جا آئے۔ انسانی زندگی کا اصل مسئلہ ہی ہے کہ وہ آئندہ آنے والی دنیا بین کامیا بی
ماصل کرے۔ کیوں کہ وہ دنیا ابدی بھی ہے اور تقیقی بی۔ اس دنیا کی تکلیفوں اور واحتوں کے مقابلہ میں موجودہ دنیا
کی تکلیفوں اور راحتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔

موتوده ونیایس بظاہرایسامعلوم ہوتاہے کہ انسان آزادہ کہ جوچاہے کرے۔ گریے آزادی صرف اس سلے میں انسان حالت امتحان بی ہے۔ بیباں آدمی کو جائے کرد کھا جارہا ہے کہ کون اچھاہے ، کون برا۔ اس جائے کے لئے آزا وا نہ نفا عزوری تھا کہ آدمی کو اس بات کا تکلاموٹ نے یا جائے کہ وہ جس طرع چاہے رہے او جس تم کی چاہے زندگی گزارے ۔ موجودہ ابتدائی دنیا اسی حاص خردرت کے تحت خاص ڈھنگ سے بنائی تھی ہے۔ وو مت م حالات یہاں جمع مجے کے بین جو کسی آدمی کو علی کاموقع دینے اور اس کے بعد اس برججت قائم کرنے کے لئے طردی بی م حالات یہاں جمع مجے کے بین جو کسی آدمی کو علی کاموقع دینے اور اس کے بعد اس برججت قائم کرنے کے لئے طردی بی اس طرح تو گوں کو کسی فی پر رکھ کردی گئی کہ اس کو ذات کے گرفت میں ڈال دیاجائے سوجودہ دنیا بیں دوؤں قسم کے آدمی علم اور خالی کی بنا براس کاستی ہے کہ اس کو ذات کے گرفت میں ڈال دیاجائے سوجودہ دنیا بیں دوؤں قسم کے آدمی طرح جائی کی بنا براس کاستی ہے کہ اس کو ذات کے گرفت میں ڈال دیاجائے سوجودہ دنیا بیں دوؤں قسم کے آدمی طرح جائی کی بنا براس کاستی ہے کہ اس کو ذات کے گرفت میں ڈال دیاجائے سوجودہ دنیا بی دوؤں تھری طرف ہوئی کہ برائیا کا دو اس بی براغراب نہ کی کہ دو اس بی براغری کو اس بی براغراب نہ کی کا دو اس بی براغراب کو دائی دارت بنا دیاجائے کا کہ دو اس بی اپراٹی میں ان دیاجائے کا کہ دو اس بی اپراٹی کی دارت بنا دیاجائے کا کہ دو اس بی اپراٹی کی دارت بنا دیاجائے کا کہ دو اس بی اپراٹی کی دارت بنا دیاجائے کا کہ دو اس بی اپراٹی کی کا در شرب بوٹ بھی کی دارت بنا دیاجائے کا کہ دو اس بی اپراٹی کی کا در شرب بوٹ بی دیائی کی دارت بنا دیاجائے کا کہ دو اس بی اپراٹی کی کا در شرب بیا گھی کا در شرب بوٹ کی کو در شرب بوٹ کی کا در شرب بوٹ کی کو در شرب بوٹ کی در شرب کی کو در کی کو در سور کی در شرب کی در شر

اباً فرت عصم كلكوابك اورمينوس ويكفيرً

ا کے مرتبہ میں ایک بڑے مرکاری افسرسے ملا۔ شام کا وقت تھا۔ ہم لوگ ان کے شان وار بنگار کے لان ہی بیٹے بورے تھے۔ "مولانا صاحب" اچانک اکنوں نے کہا "ہم لوگوں کی ڈندگ ہی کسی بری ڈندگ ہے۔ اب دیکھنے ۔ کل میں کو سورج شکلے سے بہلے مجھے ہوائی اڈرہ برجانا ہے ۔ فلاں ماک کی الی بیائی ہیست کا بوائ جہاز ہماری ڈبین برا ترے گا۔ مجد کو شرعون اپنی بین کو تھی وائی اڈرہ بربہنی ہے مبلکہ دل میں نفرت کے باوجو ڈسکر اکر ان کا استقبال بھی کرنا ہے ۔ شام مدن اپنی بین کو تھی وائی اورہ بربہنی ہے مبلکہ دل میں نفرت کے باوجو ڈسکر اکر ان کا استقبال بھی کرنا ہے ۔ "

یہ ایک سادہ می مثال ہے جس سے نا ہر ہوتا ہے کہ ٹرے لوگوں کا ڈندگیاں کس طرح دورتی ہوتی ہیں۔ان کی زندگی کا ایک میں بلو کا را در کو کئی اور ترزت اور آفتدارہے۔ گراس کا ایک اور میں وہ جواس سے بائل ختلف ہے۔ یہ جیزی کا پی باتوں کے نیتے ہیں ملتی ہیں۔ اگر آ ہی کی اندر جیا نک کر دیجیس قدمعلوم ہوگا کہ اس جبک د مک کا دوسر ایم باتویہ ہے کہ اعقوں نے اپنے آپ کو سطیت پر راضی کیا ہے ، خوتا مد، موقع پرستی ، صلحت بہندی ، زمانہ سازی ، بے ضغیری میں جو بی ایس کی دورت ہیں جو بی کی وہ بر ہے آوی کی ذندگی میں دورت ہیں۔ ایک نتان وار ، دور سر آثار کی اور بے دورت ۔ وہ اپنے " انسانی وجود" کو تن کر در مراثار کی اور بے دورت ۔ وہ اپنے " انسانی وجود" کو تن کر در بر راضی ہوتا ہے۔ اس کے دور رخ ہیں۔ بر جمکن ہوتا ہے کہ "جوانی وجود" کی سطح بر اس کو جا ہ وہ اپنے " انسانی وجود" کو تن کر در جوانی وجود" کی سطح بر اس کو جا ہ وہ دی در ندگی صاصل ہوسکے۔

عام انسان کی زندگی کے بھی اس طرح دوبیلو ہوتے ہیں۔ ایک فردور می جون کی گری پر کھی دھوپ ہیں کام کرہا ہے۔ وہ سرسے یا وُن تک بیسینڈ ہیں شرابورہے۔ مگر اپنا کام کئے جارہا ہے۔ وہ کیوں اپنے آپ کومشقت کی آگ ہیں جلا آہے۔ اس لئے کہ وہ جا نتا ہے کہ اس وھوپ " کا ایک "سایہ " بھی ہے۔ اس کی فردوری کا ایک بیبوگری اور لویں جھیسنا ہے اور ودمرا بیبویہ ہے کہ وہ شام کو چندرو ہے ماصل کرے گا حیس سے اس کے نبوی بچیں کی ضرور تیں بوری ہوں گی اور وہ رات کوافیرنا

کی نین دسوے گا۔

کی میں کہ دورخ ہونے کا یہ وہ بہلوہ جو صرف دنبوی اعتبارے پایا جانا ہے ۔ اس طرح دنیا اوراً خرت کے اعتبار میں کی میں کے دوسرا میں کی میں کہ دوسرا کی کا کے دوسرا ہوں ہے جو دنیا بین نظراً ناہے ۔ دوسرا دہ ہے جو المیں میں ہورہ ہے ۔ آج ہم اپنے علی کے دنیوی بہلوکو کھیلتے ہیں کی ہم اپنے علی کے اخروی بہلوکو بائیں کے امت می مرتب ہورہ ہے ۔ آج ہم اپنے علی کے دنیوی بہلوکو کھیلتے ہیں۔ کی ہم اپنے علی کے اخروی بہلوکو بائیں کے ایم میں میں کھیلے ہیں۔ اس لئے ہم کواعال کا ایک ہی رخ دکھا نی دیتا ہے۔ قیامت ہم کو ایک ایسے مشام ہم کھرا کر دے گی جہاں دونوں رخ ہما ہے سا ہے آجا کی ۔ جس طرح دیوار کے اوپر کھڑا ہوا اگر دی ویوار کے دونوں طون میں کہ دونوں رخ کو دیونوں کے دونوں رخ کو دیونوں کے دونوں دی کو دیونوں کے دونوں کے ماشے کھیل میں گئے کو اس کے سامنے کھیل ہوئی ہوئی ۔ دومری طون اس کی اس بنا نی ہوئی تاریخ کے اخروی میں میں ہوئی آئی کی میں میں ہوئی اس کے سامنے کھڑے ہوں گ

اس دن آدمی جان نے گا جواس نے آ کے بھیجا اور جو اس

عَلِمَتُ نُفْنُ مَا تَكُنَّ مُتُ كَاخُرُت والْفطار )

نے پیچے حکورا۔

دنیاکاکام دنیایں رہ جائے گا در آخرت کی زندگی کے لئے دہی چیز کار آ مربنے گی جو آخرت کے لئے کی گئی تی۔

بن صلى الشعليه وسسلم كي عدالت مي ايك مقدم بيش موار ايك شخص في اجائز طور بر دومرے كى زين برقبض كرايا تعار مراس کی قانونی فانری " این ممل می که ظاہری طوریراس مے فلاٹ فیصلد دینا بین شکل تفا-آپ نے زمایا " تحساری ہوستیاری کی بناپر اگر عدالت نے تھاری موا نقت بی فیصلہ دے دیا نوسمجو کہ اس نے تم کو آگ کا ایک مرادیات موا اس آ دی کے عمل کا نیتجہ دنیوی اعتبار سے توزین کا ایک مجوب کمڑا نشا۔ گرا خریت کے اعتبار سے وہ تعبرکتی ہوئی آگ کا ا كى متعلى نفار وه اپنے عمل سے سیھيے كى دنيا بين زبين جيور رہا تھا اور آگے آخرت كى دنيا بي آگ بيبع رہا تھا۔

اسى طرح نيك اعمال كامعامله بهى ب - امام احمد في عرفاروق رضى التّدعنه كاير قول خصد كم بارب بي تقل كياب : ما يحمد عبل جدعة من لبن اوعسل خبير من كسى بنده في عصر كالعوث سي ببرودوه ياستبد

كأكفونط شبي بيار

جرعرة غيظ غصه کوبی جانا دنیا کے اعتبارے انتہال کڑوا گھونٹ ہے ۔ گراس عل کاجواخروی تنی ہے ، وہ وودھ اور مشہد سيمى زياده ميشاد درلذ بذب

حدیث من آباہے کہ گرمی کی شدت جہنم کی سائش کی وجہ سے موتی ہے زان سٹن کا الحدیدن فیع جبنم) اس طرح مدیث مواج میں ہے کہ آب سدرۃ المنہ کی پر پینچے نو وہاں آپ نے چار نہری دیجیس ۔ دو نہری اندر مہتی تغیب اور دو با ہر۔ جربی نے بتایا کہ اندر اندر بہنے والی نہری توہیشت کے دریا ہیں اور اوپر ا دیر پہنے والے ٹیل اندفرات رکو یا موجود ڈ دنیاا در آخرت کی دنیاایک می وافغہ کے درسیاوی - ونیدی سیلوحقراورعارض سے -افردی سیلوبہتراورستقل - آج م دنیوی سیلوسے دو چار ہیں موت کے بعد م افردی سیلوسے دو چار مول گے -

انسانی علی کے اس دوگون بیلو کو حدیث مواج میں مختلفت تمشیلات کے فردیعہ متبایا گیا ہے۔

يستى مي ايك تفى بعد اس في بنى عنت اورجدوج بدس ايف لئ مرقسم كى عزت اورخوش حال جي كرنى بعد وه جب على من داخل مواج أواجا ك ايسامعلوم مواج عيد على كاسرداداً كياب -اسيستى من دوس الشخص ہے۔ وہ باکل ناکام ہے، اپن عرکا ٹراحصدگزار لینے کے باوجدوہ اپنی مفلوک الحالی کوختم نکرسکا - اگروہ محلس میں آجائے توکوئی اس کو اعمیت نہیں دیتا ہے گا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے گویاکوئی آ دی محلس میں آیا ہی نہیں ۔

دونوں بظاہرایک بی فسم کے انسان ہیں۔ دونوں کیسال قسم کے بانٹہ پاؤں کے ساتھ آتے ہیں۔ دونوں پی سے کوئی بی این عزت یا اپنی مفلسی کا بہت تارہ نے کرنبیں آیا۔ اس کے با وجود وونوں میں اتنازیادہ فرق کیوں ہے۔اس کی دجرادی کادہ دہراد جرب سے جس کو" چینےت"کہاجاتاہے۔ہرادی این دکھائی دینے دالے دجودے ساتھایی ندو کھال دینے دالی جیٹیت کومی سے موت موتاہے ۔ظاہری جسم آدمی کو بیدائشی طور برطاب ادر غیرمسوس چیشت کوادی این کوسنسشوں سے بنا آ ہے۔ اس طرح آ دمی کا ایک دنیوی وجودہ اور لیک افرزی وجود۔ دنیوی دجود پیسے اور اقتدارے بتا ہے اور افروی وجود صدا ترسی اورنیک علی سے ۔آئ کی ونیا میں آدمی اپنے دنیوی دجود کے ساتھ جی رہا ہے اور آخرت میں دہ اپنے اخروی دجود کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

کسی درخت برگوئی برانکا ہوا ہے ،
اب اس کے بیجے سے گزرے، یکا یک بھرات کے ادر اب کا مروٹ گیا، کیا آب اس درخت بر خفا ہوں گے ادر اس سے دوان کریں گے بنہیں، بکہ فاموش سے ابنا مربح ہے ہوئے گر ہے جا ایک کریں گے بنہیں، بکہ اس کے برعکس اگر اسپتال جا کر اپنا علاج کر ایس گے ادبر ایک بھر تھر تھر ہوں کا دیر ایک بھر تو تو قوالین سے ادر ایک بھروٹ تو ایس کے ادبر برس اور جا ہے ہیں کہ اس کا بھی مر تو شو الین بس کے ادبر برس مرتب ہو الین برس کے دور اس کا مرتب کا در برس کے دور اس کا مرتب کر دور اس کا مرتب کا مرتب کا مرتب کا مرتب کا مرتب کا مرتب کے دور اس کا مرتب کا در اگر خود اس کا مرتب کا در ایک کو داس کا مرتب کا در ایک کو داس کا مرتب کے دور اس کا مرتب کا مرتب کی مرتب کے دور اس کا مرتب کا مرتب کی مرتب کے دور اس کا مرتب کی مرتب کی دور اس کا در ایک کو داس کا مرتب کی مرتب کے دور اس کی دور

اسى طرح ایک ادرمثال کیے آم کا ایک بڑا ا درخت ہے جس پرفسل کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں پیل آتے ہیں ۔ یہ پیل ہی ہی اور ایک ایک کے کے گرچاتے ہیں یا تو رسلئے جانے ہیں ،خود آم اپنے ایک کچل کو بھی نہیں گھا تا مگر کو کی شخص کیمی یہ کہتا ہوا ہیں مسئاگیا کہ "افسوس کہ آم نے استے کھیل ہیں ایک مگر دہ خود اپنے کھیل کو نہ گھا اسکا "اس کے برغیس ایک دہ خود اپنے کھیل کو نہ گھا اسکا "اس کے برغیس ایک مکان بنائے اورمکان کی تعمیم کمل ہوتے ہی مرجائے قرمرد تیکھنے والا شخص کے گا کہ کیسا افسوسناک ہے ہے واقعہ کہ آدمی نے محنت کر کے ایک گھر بنا یا اور ماس کے اندروم نمااس کو نصیت ہوا۔

معلوم ہوا کہ درخت اور انسان میں بہت بڑا فرق ہے ، درخت کوئی برائی کرتا ہے تواس کواسس برائی کی منر انہیں دی جاتی ۔ اسی طرح درخت کوئی

منیکی کرتاہے تو میخرورت محسوس بیس ہوتی کراس کواس کی نیجی کااند ام دیا جائے جب کر انسان کے لئے ہم دونوں چیزیں چاہتے ہیں۔ ہمامازی پکارتا ہے کرانسان کوئی براعمل کرے تواس کو ضروراس کی مزادی جائے اور مانسان کوئی اتھا عمل کرے تو فرور اس کواس کا انسام سلے۔

سارے انسانوں کی قطرت میں مانگ ری ہے ادر بنام علوم متفقرطوريراس كى الميت كي تصديق كرتي بي مرككيسي عجيب بات ہے كريسي چزاس دنيايي ماصل كرنامكن بنيس بالمارت ايك ليي جنگ جياري جرمیں پانچ کروٹر آ دمی بلاک ہو گئے۔ کہاکوئی بھی حکومت مٹلرکواس کے اس جرم کی سرادیے تی ہے۔ ېم زياده سے زباده كيسكتين كم شركو كول ماركز خم كرزي فالاسم يجم اتنامراب كملااكه كروربار زنده بواوره كروربا ركول مادكر بلاك كياجائ تب بهياس كى مترامكل بنيس بوك. كيربيه عالمدمثل إوراشالن جيه ظالمول كابى بهيس ے حقیقت یر ہے کہ ایک معمول او می بھی جب کو ل جرم كرتا بنواس كحجرم ك الرات اتف ويع موت ہیں کہ ندکوئی دنیوی عدالت اس کےسارے سیلوول کی تخفيق كرسحتي اور مذكو أنجيل خامذاس كواس كيجرم ك پرری اوری مزادے سکتا -اس کا مطلب یہ ہے کشیف جواس دنياميس كولى جرم كرتائي وه اين جرم كى حقيقى منزا بالت بغيرمرجا تاب مالانكرسارى الساسيت بكاررى ہے كماس كواس كے جرم كى يورى يورى مرا

بہی معاملہ انعام کا بھی ہے۔ ایک شخص کو افت دار ملے محرافت داریا کروہ فرون نہ بنے بلاعام

انسانوں کی طرح اپنے کوایک انسان مجھے اورافت دا ر كولوگول كى حقيقى ضرمت مين لگائے، كيااس دنيا مين اس كواس عمل كابرارديا جاسكنا ہے-ايك خص ابنى محنت سے دولت کمائے اوراس دولت کوغربیول اورمحتاجوں کی خرورنی پوری کرنے میں صرف کردے كيااس كواس عمل كاانعام ديناممكن ہے-ابكشخص علميس كال ببيداكرتاب ادراس علم كوانسانيت تعيميس لگاديتا ہے، كيا اس كو اس خدمت كامعاض دیاجاً سکتاہے۔ یہی بنیس بلکرایک شخص کے ایک جو مص نیک عمل کا انعام دنیا کھی اس دنیا کے محدود حالا میں مکن نہیں جس طرح ایک براعمل بے شمار طریقوں سے انسان کے لئے صیبت بنتا ہے۔ ای طرح ایک نبك عمل باشمارط ليتون سے انسانيت كے كئے خرو فلاح كاباعث بوتاب كون بي جواس كاعراد ومأر جع كرسك اوراس كواس كے عمل كا بور الجور البراروس ای کے ساتھ ایک بات اور کھی ہے ۔ آگِ نیا میں ادمی ہماری بڑھا یا موت اور اس طرح کے ددمرك ناموافق فوانين مصيندها بواب بالفرض كى كے من على كاندازہ كركے اس كے لئے اس كے كارانوں کے مطابق ایک جنت' بنادی جائے ، حب کھی وہ اس متحقيقي طوربربطف اندوزنهين بموسكتا وبليتما إنسالو كالجربر بناتا بكراس دنياميس بالفرض كسي كومترت مل جلے ، حب بھی وہ چند کی ات سے زیادہ اس كالطف نبيل أمحا سكتا برانسان البي لئے ايک جنت چابتاہے مرتخربہاتا ہے کہ اس دنیامیں جنت بنیں بن سنتی جنت بنانے کے لئے کوئی اور دنیا در كامية جومحدود ينول اور نقائص سے باك مود

برصورت مال پکا رہی ہے کا وجودہ دنیا نامکل ہے اور اس دنیا کی تکمیل کے لئے ایک اور دنیا وجود میں آنی جاہتے۔

جب بم کائنات کامطالعہ کرتے بیں تو وہ بے پناہ مدیک دسیع معلوم بوتی ہے۔ اس کے امکانات لا محدد د بیں۔ یہ دہ بین ۔ یہ دہ بین ۔ یہ دہ منظیم کائنات کا ایک بے عدمقسیر مظیم کائنات کا ایک بے عدمقسیر جصہ ہے۔ ہاری زمین ، کائنات کا اس سے می تریادہ جورا صدر ہے جنان سارے ممندروں کے کنا سے پائی جانے والی رہت کے مقابلہ میں ایک ڈرہ۔ یا دہ الی رہت کے مقابلہ میں ایک ڈرہ۔

كائنات في الخاه امكانات بي سع صرف ا پر حقیر جزدی کوزین برکیون ظاہر کیا ۔ آخرت کا عقیدہ اسی سوال کا جواب ہے۔ انسان کے لئے بیاں بوامکانات بین ، ان کو دوحسوں پر تقسیم کردیا گیلہے۔ اسكابتدان حصموجوده دنياي ممكول راباء اس کا آخری ا در کال حصد آخرت کی دنیا میں دیا جا کیگا۔ آخرت كانظرية ال تمام بهترين آرند كول اور تمناك كو باعنى بناتاب جن كواكب أدى البين ميلندمين لنع موسم ہوتاہے۔ گرساری کوشش کے باد جدان کو واقعہ بنانے میں كاميابنين موتا راكروه برقهم كاموافق طالات كامقابله كرتا موا بالفرض اين ك ايك بنديده زندگ باكتب مجى برهايا اورموت اس كى مركاميا بى كومت جلدب عن بنادية بين وأفرت كالمقيدة بتاتب كداى ك خوابوں کی دنیاکباں ہے ازراس کی مطلوبہ جنت ، کس سمتدس ب مدهراس كوددرد دعوب كرنى ما ب ـ أخرت أدنى كى منزل كوعى بنا ننب اوراس كى جدو حبيد کے میں رخ کو بھی۔

### بدایت کا انتظام

"اگریں اپنے لوئے کا قصور معان کرسکتاہوں آدکیا اسی طرح ہیں اپنے پڑدی کا قصور معان نہیں کرسکتا ان کے دل میں خیال آیا اور اچانک انھیں محسوس ہواکہ لڑکے کی غلطی کی صورت میں التر تعالے نے انھیں سبت دیا ہے۔ "اولا دجن مسلحتوں کے تحت دی جاتی ہے ان میں سے ایک مسلمت شاید یہ جی ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح ایسا کرسکتا ہے کہ ایک نصور وار کا قصور معافٹ کردے ۔ اگر آدمی کو اولا دند دی جاتی تواس افلان محبت کا علی سبق کسی اور طرح اس کو نہیں دیا جاسکتا تھا "اس کے بعد انھوں نے التر سے معافی مائی ادر اپنے بیروسی سے ملکواس کو خوسس کیا ۔

اگرا دی کے سینمیں ضمیر زندہ ہوا ور وہ خدا کے سامنے بیش ہونے سے درتا ہو تو اس طرح ہرنا وہ وہ اس کو کہ استے کہ وہ اور وہ خدا کے سامنے بیش ہونے سے درتا ہو تو اس کو کہ اور وہ اس کو کہا کہ تا ہے ہیں کہ اس کو کہا کہ تا ہے کہ اور کیا نہیں دبتی جن کے کان خدا کی آواز اس کو کہا کہ تا ہے کہ اور کیا نہیں دبتی جن کے کان خدا کی آواز سندنے کے لئے بہرے ہو چکے ہیں۔ وہ خدا کی آواز ہون اس وقت سنیں گے جب اسرائیل کی جنگھاڑ ان کے کان کے کہا کہ جی دے محال دے۔

ایک بزرگ ایک فرگ ایک خص کے بیاں ہمان ہوے کا س اُ دی کے گھرسے کی ہوئی مسجد تنی جس بیں نمازی بہت کم آئے سنے ۔ بزرگ نے اپنے سکون کی ضاطر مسجد میں قیام کو پہند کیا مسجد بیں داخل ہوئے کے بعد ابھیں محسوس ہوا کہ عرصہ سے اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ برسات کا زمانہ تھا۔ اس کے شیخت سے اور اوجھا رسے مبحد کی صفیں جگر جگہ سے تھیگ گئی تعین اور ان میں بوجھی بیدا ہوگئی تھی ۔ ایکے ون سورج نکا تو بزرگ نے ساری صفیں نکال کر با ہر دھوب سے تھیلا دیں مسجد میں خوب صفائی کی ۔ اس کے بی صفول کو سکھا کر اور حجا انگر اپنی جگہ دوبارہ بجھا دیا ۔ دیں مسجد میں خوب صفائی کی ۔ اس کے بی صفول کو سکھا کر اور حجا انگر اپنی جگہ دوبارہ بجھا دیا ۔ بزرگ جب بہل بار مسجد میں واخل ہوئے تو اس کی صالت دیکھ کر انھیں سحنت انقباص ہوا تھا۔ اب جودہ برزگ جب بہل بار مسجد میں واخل ہوئے تو اس کی صالت دیکھ کر انھیں سحنت انقباص ہوا تھا۔ اب جودہ

اس کی صافت تقری فضامیں بلیٹے توان کے دل کوایک خاص طرح کی ٹوٹٹی محسوس بوئی ۔ انغوں نے دورکست نما زیڑھ کرانڈ تعالے کاشکرا واکیا کہ اس نے انغیس اس خدمت کی توفیق عطا فریائ ۔

عین اس وقت ان کے میزیان آگئے۔ "اسٹخف سے اتن بھی نہیں ہوسکتا کہ سبدکی صفائی کرے "اسس کو دیکھتے ہی ان کے اندریہ احساس انجوا "یہ دمین کے اوم کم بھی تقریریں کر تاہے۔ گرممل کا یہ حال ہے کہ اپنے پڑو کے خانہ خلاکو درست نہیں کرسکتا ''اس احساس نے مہمیت جلدان کے لاشوری بہ جذبہ ڈال دیا کہ میں دمین میں اس سے زیادہ ہوں دمیری دین داری کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں "

ون گزرگیار شام کو دہ سیرمیں بیٹے ہوئے سے کہ ایک اجنبی تخص اندر داخل ہوا۔ اس کا دہا پہلا چرہ اودا س کے بیٹے کبڑے بتارہے تھے کہ وہ کوئی غریب مسافرہ ۔ بزدگ نے اس کے سبلام کے جواب میں دہلیکا السلام توکہا گردل میں سوچا" بیٹنفس بھی کتن ہے وقت آیا ہے ، اب اس کے لئے رات کے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا ۔ رات بھی شاید وہ اسی مسبحد بیس گزارے اور میری تنہائی میں ضلل ڈالے " ابھی وہ اسی انقباص میں تھے کہ ان کے میزیان مبحد بیں واضل ہوئے مسافر کو دیجھ کرا تھوں نے فور آ آ گے بڑھ کراس کو صلام کیا 'اور سکراتے ہوئے پوچھا کہاں سے آنا ہوا" بھراس کے صالات معلوم ہونے کے بعد خود ہی ہوئے" آج آ ہی سیسی قیام کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں "میزیان نے یہ ساری بآئیں اس طرح کیس گویا بینو دار دا کی غریب مسافر نہیں ، ایک خمت ہے جو ضوائے اس وقت خصوصی طور میران کے لئے جیجے دی ہے۔

اس واقعہ کے بعد بزرگ نے محسوس کیا کہ ان کے دل بیں نئی ہجل پیدا ہور ہی ہے "مسجد کی صفائی مے معاملہ میں بین نے اپنے میزیان پرسبقت کی تھی۔ مگرمہ فرکی خدمت کے معاملہ میں وہ مجھ سے کہیں ریا دہ بڑھا ہوا ہے" الفول نے اپنے دل میں کہا "واگر میرے اندر ایک خصوصیت ہے تومیزیان کے اندر دو مری خصوصیت ہے اور کیا معلوم سجد کی صفائ کے مقابلے میں غریب مسافر کی خدمت الترتعالے کوڑیا وہ پسند میر یہ اس خیال کا آنا تھا کہ امغوں نے تو بیکی اور سجد و میں گرکرا للہ سے دناکی کہ وہ ان کوا وران کے میزیان کو ہرایت و سے اور اپنی رحمتوں میں حصتہ دار رہا ہے ۔

ماری دنیافتنوں سے بھری میونی ہے۔ یہاں ہو فت اندیشد ہے کا دمی سی گڑھیں جاگرے ، گراوپر کے دافئات بنائے بیں کا اندرایا نی فدیدندہ مو واقعات بنائے بیں کا اندرایا نی فدیدندہ مو و ہرفتن کے دفت اس کو اپنے فیات کے راست تکو قو ہرفتن کے دفت اس کو اپنے فیات کے راست تکو پاسکت ہے۔ گرجب ایمان کی جینے جائے تو وہ بچا کہ کا اس کا نی کا دو ہم میسان پیرا اسکت ہے۔ گرجب ایمان کی جینی اس جو میں بہنے جا اس میں بینے جا اس میں بہنے جا بہنے جا اس میں بہنے جا بہنے ہو بہنے ہے بہنے ہو بہنے ہ

جون ایے ڈرنے والے پر جب ان رشیطان کاگر رم قاہے ، وہ چونک جاتے بیں پھر انسیں موجد آجاتی ہداور بوشریطان کے بھائی بیں ، وہ ان کو کھینچے چلے جائے بیں بھر وہ کسی طرح نہیں تھتے۔ (اعراف ۲۰۶)

# انسان کی تلاسشس

انسان ایک ایسی دنیا چاہتاہے جہاں دہ اپنے نوابوں کی تبیر پاسکے ، جوعیب اور محدودیت سے خالی ہو یگر موجدہ دنیا میں اس کو پر حبیب نرحاصل نہیں ہوتی ۔

مگرا نعد عمین داکٹرین سخت مایسی کاشکار ہوگئے۔ تومبر ۱۹۰ پس اپنے انتقال سے کچھ بیلجا تھوں نے کہا تھا «میری زندگی کمل طور میرا یک ناکام زندگی دہی "

My life has been an utter failure (T.O.I. 21-1-1979)

ر المراص کوات براهام ماصل بونے کے باو جودیہ احساس کیوں بواکہ وہ کمل طور پر ناکام بین اس کا وجہ دیم استے کے باوجودیہ احساس کیوں بواکہ وہ کمل طور پر ناکام بین استے کہ دوہ اپنے خواہوں کی دنیا کو نہ بلسکے۔ ان کی سب سے بڑی تمنایتھی کہ ملک بین کچی سائنس (اور مخرب کی تقلید کام کینا چا ہا، ان کے متعلق ان کا تجربہ یر رہا کہ وہ مخرب کی تقلید اور اس کی خیمہ برواری کے سواا ورکوئی مزاح نہیں رکھتے ۔ وہ انڈین انسٹی شیوط آف سائنس (بنگلور) کے دائر کو سے انسوں سے میں مائنس دانوں کو بلا کمیں۔ مگر صکومت نے اپنے سیاک کی مصام کے تحت اس کی اجازت ندوی ۔ پھراکھوں نے طے کیا کہ خود اپنا جج کیا ہو اتمام سرماید کیا کر وان طور پرایک مسائل کے تحت اس کی اجازت ندوی ۔ پھراکھوں نے طے کیا کہ خود اپنا جج کیا ہو اتمام سرماید کیا کر وان طور پرایک سائنس دانوں کو بلا کمیں تھی جو دلوالیہ ہوگیا مائنس دانوں کی مقام کریں۔ مگر میاں بی ایک رکا وہ حال ہوگئی۔ ان کی رقم ایک برائیویٹ بنک میں تھی جو دلوالیہ ہوگیا اور اور پی تمنا وُں کے ساتھ زندگی کے میران میں واخل ہوا تھا دو ایک انتہائی مایوسس انسان کی حیث سے اس و نیاسے رخصت ہوا ۔

يه اي " كامياب مرد " كانف كفار اب ايك " كامياب عورت " كا حال ديكھے -

رہے نتے اوہ اسی بوئی روح اگرکہاں بی گئی۔

یہ جولائی ۱۹۲۹ کا واتعہ ہے۔ اس کے بعد اندن کی بقیہ دوبہنوں نے مدخرتیہ مندنی اسے ایک فیان اسکول کھولا۔ ندہ دہنے کے لئے کوئی مشنولیت منروری تھی۔ دولول باصلاحیت بہنوں کی شہرت میں مزید اعنا فہ ہوا۔ ان کوموق طا کہ وہ ای بیب کے شہروں لئنوں بینیوا، فرنیک فرف ابران ایک میں دفیرہ میں ایک جینوا، فرنیک فرف ابران ایک سطروم کے بیرس وغیرہ میں ایک جینوا، فرنیک فرف ابران ایک سطروم کے بیرس وغیرہ میں ایک افیار سے نکھا :

The gods of India can smile when the bells on the Vilayanagar sisters tinkle

مِندوستان کے دلوٹا مسکراا تھتے ہیں جب وجے مگر بہنوں کے گھو جگر دہجتے ہیں۔

فردری ۹۷ میں ووٹوں" رتص را بیوں" کی شادی روایتی جش کے ساتھ ہوگئی ر

شادی کے قراف دورن بعد بے شری کے آئیندنے بنایا کہ اس کی گوٹر اجردہاہے۔ دواد ک اور آئیسن کے بعد گھروالوں نے سمجھا کہ ال دواد ک اور آئیسن کے بعد گھروالوں نے سمجھا کہ ال کی جے سٹری اجھی بوھی ہے۔ گرمقردہ عگر پر درد کا باتی دمنا جے سٹری کو پریشان کئے ہوئے تھا۔ "بے وقوت دمنا جے سٹری کو پریشان کئے ہوئے تھا۔ "بے وقوت دنبو بحث می " واکٹر نے کہا لائیھادے بی امی دینا کہ مرکبات ہے کا امی اور مین کو بالی کا ایک کو بالی امیتال (بمبئی) کو جائے کے بعد کو بڑ کا ایک کو بالی امیتال (بمبئی) کو جائے کے بعد کو بر کا ایک کو بالی امیتال دمین کو بعد اب اس کی بہن کو بھی کینسر ہو چکاہے ۔ مرحق کھوڑی اور مین میں کو بھی کینسر ہو چکاہے ۔ مرحق کو ٹوڑی اور مین کے باوجو د تکلیف ٹر میں گئی کے دیا ہے کہ بار جو د تکلیف ٹر میں کی موری کی ایک بھیا تک کہ ۱ مارہ جا کہ ا

## "ہماری دنیا مکل کیوں نہیں" اُدمی اس سوال کا ہواب نہیں پاسکتا جب تک دہ اُخرت کی دنیا کو نہان لے

۱۹ ساله تندنی ایت ویت تگر کے مکان بیس آئینہ کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے نظراً پاکہ اس کی نازک گردن پر ایک گومڑا بھررہاہے۔ "زندگی زیادہ کمل اور بعیب کیوں نہیں "

Why life could not have been more perfect.

اس ف آین دل ین کها-ده ایک

کامیاب د قاصد کلی ۱ ورایی دوم پیشیرمبنوں (پیرا ۱ و ج شری اے ساتھ ابھی ابھی تٹیرے ایک رنگا زنگ مفر سے یہ وصلہ لے کروائیں آئی تھی کدوہ اینے بیشہیں اور نه يا ده توجه د م كراعلى ترين رقاصه بنے كى - إين ببنوں كے سائق اس نے ملك كے ختلف مثرول بي رفق كے ١٥٠ مظامرے کے تھے۔ تینوں بہیں 'وج گرسسٹرس'' کے نام سے مشہور ہوگئ تھیں۔ تاہم کل کی تقربیب میں شركت سے اس في معذوري ظامر كردى - بديما كردن ك ساتفدده أرث كى ففل من كيس شرك الإسكاني على . مگرخلات امیداس کاگوط برهتا گیا- گھردالول كوير ديشاني مونى - داكطرون ادر استنالون كى دور مشروع ہوگئے۔ بالاً خرصرت یہ جانئے کے لئے کدان کی سنت دنی كينسرك ناقاب علاج مون مي مِتلا موهي ہے۔ بميتال یں دا فلہ کے نویں دن اس ک موت کا پیچام اُرگا۔ ببتر يرايك بيعس وحركت جسم برا بوائقا اور دوست ادر دمشته دارچا ددل طرت اس کو گھیرے موئے یہ صوح

کراس سے جدا ہوگئ ۔

الریک موجائے۔ دوجوان اولیوں کے کھولے کے بعد اس باپ کو ذید تی ہے معنی نظراً تی ہے۔ ہرطرت ما یوسی کی موجو کے بعد کی باپ کو ذید تی ہے معنی نظراً تی ہے۔ ہرطرت ما یوسی کی موٹ ہو تی ہے۔ اسکول اگرچہ قدمیر موجو ہو تی اسکول اگرچہ قدمیر موجو ہو تی ارش انٹر شین اسکول اگرچہ قدمیر ہو جو جو جو جو تی ارش انٹر شین اس بی تا ہو تی ہو تی ہو تا ہو

A PSYCHOLOGICAL AMPUTATION IS NO LESS REAL THAN'A PHYSICAL ONE. Evels Weekly (Bombaw) 2.6.1978

نفسیاتی تن کسی علی حال میں جمانی قن سے کم نہیں ہوا۔

یکوئی اتفاقی مثال نہیں۔ ہمارا پوراسسماج
ای تنم کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ نوگ جن کواپ
مہنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جوبظا ہر کا میا بیوں کی مجلکا ہے
میں زندگی گزار تے ہوئے نظراتے ہیں۔ ان کو بھی اندر
سے جھانک کر دیکھتے تو خوش نماجسوں کے اندر ایک
غم ناک ادرا داس روح سی ہوئی نظرائے گی۔ موجودہ
دنیا میں زندگی کے مسائل اتنے بیچیدہ ہیں، آدمی کو
اتنے مختلف تسم کے ناموائی حالات میں ر بنا ہوتا ہے
ادر دو سرے انسانوں کے چیرہ ہوئے فقنے اس طرح
مکون کو درم م جم کرتے رہے ہیں کسی خف کے لئے،

ظاہری رونقب اورسازوسامان می کریسے کے باوجودہ حقيقى فوشيول كى زندگى صاصل كرنامكن نهيں مؤلا ایک خف صروریات زندگ کا متاج بوتوده محبتا سے كسب عبرة ميزيه معكراً وي ك صروري اس كومال بوماي . جب وہ کوسٹسٹ کرکے ضرورت کی چیزی یالیتا ہے تواب اس كوعيش وآرام كى طلب موتى ب-اب صروست كى بحيروك مي اس كے كوئ لذت نبي موكى ماب وه رات ون یخواب د کیتار بہلے کمیش کے سامان اس کے کرد جمع مِوجائيں -اگرحالات اس كا ساتھ ديں اور وہ عيش كي بيزس ماصل كرفيس كامياب موجائ تب عي اس كى طلب ختم نهيں موتی -جن چيرون کو پهلے ده حرص کی نظروں سے دکھیا کرتا تھا، اب ان میں اسس کے لئے کوئی لذت باتی نہیں رہی - اس کے بعداس کے اندر ایک اور حسیر کی طلب جاگ انھتی ہے۔یہ ہے عوشت اور مرتبہ۔ وہ چامتا ہے کہ اس کامقام سبسے ادنیا ہوجائے۔ محر ير بيزاس كو تعبى حاصل نبي مونى -اس كي صدي اس ك موا ا وركي منين أناكر جولوك اس كوايت سے كم روكها في دیں ان براین بڑائ کا مظاہرہ کرکے اپنی موس کی تسکین ماصل کرے۔ ا در جولوگ اس کوایٹے سے اور د کھسائی دیں ان مے خلاف حسدا ورمنین کی آگ بیں جُلٹا رہے۔ وہ ایفیں ارکویں میں بھکتار تباہے ، بیان کر کہ اجاتک اس کی موت آجاتی ہے اور وہ آخریت کی ابنی دشیایں بہنیادیاجا آہے تاکہ دو بارہ اسنے سے ایک زیادہ سنخ او زياده تاريك زندكى كا آغاز كرے دنياكى كاميابيان بمي اتنی بی بے فیمت برم بنی دنیا کی ناکا میاں بگرانسان اپنی ٹوش خیالیوں میں مرہاہے موت کے سواکوئ چیز نہیں جواس کو اس کی خوش خیالیوں کی دنیاسے با مرکالنے والی ثابت مور

دنیامیں اکثریت ان لوگوں کی ہے جوزندگی بھر ناکا می دنا مرادی کے اساس سے ددچار وہتے ہیں۔ اہم
دہ لوگ جن کو دنیامیں بہترین مواتع ہے ۔ جنوں نے بھاکہ دہ اپن خوشیوں کی بہاریں اسی دنیامیں دیکھ سکتے ہیں۔
ان کا خاتہ بھی اکثر بدترین ما یوسی کے ساتھ ہوتا ہے ۔ حادثہ ، بیاری ہمضو بول کا ناکام ہوجانا - اور اگر بالفرض
کو ٹی اُن ناخوش گواریوں سے نی جائے قرآ خرمیں موت ۔ کتنے لوگ ہیں جو "کامیابی کے ساتھ" ایناسفرط کراہے
ہوتے ہیں۔ گرموت بین اس وقت ان کی تمناوں کے مل کو ڈھادینی ہے جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے درواز سے ترمیب بینے چکے ہیں۔

کیاانسان کے لئے میں مقدرہے کہ وہ انہائی قبتی صلاحیتیں لے کرآ ہے اور بالا فرایک برترین ناکا می کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوجائے۔ اگر آخرت کو حذف کرے زندگی کو دیکھا جائے قوزندگی ایک الم ناک ڈوراہے کے سمانچھ اور نظر نہیں اُن ہم خواہ کچھ کئی کریں ، موجودہ دنیا میں ہم اپنی اُرٹ و وُل کی جنت تبیر نہیں کرسکتے۔ ہاری محدود بیسی فیصلہ کی طور پر ہماری را ہمیں حاکل ہیں یحقیقت یہ ہے کہ یہ صرت آخرت کا عقیدہ ہے جوانسانی زندگی کو باعنی بناتا ہے۔ آخرت کا عقیدہ ہے جوانسانی زندگی کو باعنی بناتا ہے۔ آخرت کے عقیدہ میں ہم اپنی اس منزل کو پالیتے ہیں جس کی طرف ہم بھین کے ساتھ سفر کرسکیس، جہاں ہم اپنی کو ششوں کا انجام پانے کی نظمی امید کرسکیس سا خرت کو نانے والے کو اپنے سامنے ما یوسی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ تا۔ جب کہ آخرت کو مانے والا اپنے سامنے امید ول کا اتھا ہ مستقبل دیکھتا ہے۔ زندگی آخرت کے بغیرانہائی بعدی ہے مگر زندگی آخرت کے ساتھ اُن بامنی ہوجاتی ہے کہ انسانی زبان ہیں وہ الفاظ ہی نہیں جو اس کو بیان کرسکیں

بانی و در ارمیکی عیش بیندول کے کے دنیائی سب سے بڑی جنت ہے۔ رساری دنیا کے معروم "لوگ ان میں بیائے ہوئے " لوگ بان و در ارمیکی کرتے ہیں جن کو اس جنت ارحنی میں کوئی مصد ملاہو۔ مگر بانی دور کے ایک جائزہ میں بیا گیا ہے کہ یہ بیقا ہر قابل رشک کو گے جور قابل دیم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جنت ارحنی کے انتہا نی خوش شمت توگ ، مسب کچھ بالینے کے بعد بالا خواک ہمٹ (Bore don) کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ان کے باس اتنی کا ری ہوتی جورتی ہیں کہ بیاا و قات ان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ آج اپنی مختلف کارول میں سے کس کار میں بیڑے کر جائیں ۔ تا ہم ان کی جورتی ہیں کہ بیان کی میں ایسے مکان تی کہ بیویوں کا تباد لدکرتے ہیں تاکہ تورت کے دولیہ اپنی میں ایسے مکان تی کہ بیویوں کا تباد لدکرتے ہیں تاکہ تورت کے دولیہ اپنی اس کے دواس کی سیس میں ایسے مکان تی کہ بیویوں کا تباد لدکرتے ہیں تاکہ تورت کے دولیہ اپنی اس کے دواس کی تسکیس نہیں نہیں نہیں ہیں ۔ یہ صرف خواسے جوانسان کی طلب کا حقیقی اور ابدی جواب ہے۔ دیتی ہیں اس کے دواس کی تسکیس نہیں نہیں ۔ یہ صرف خواسے جوانسان کی طلب کا حقیقی اور ابدی جواب ہے۔ دیتی ہیں اس کے دواس کی تسکیس نہیں نہیں ۔ یہ صرف خواسے جوانسان کی طلب کا حقیقی اور ابدی جواب ہے۔ اللہ بن کو الله تعلم میں انقلوب

الله كي ادكامطلب برب كداس مهتى بين ابنا دل لكا ياجائ بوقيقى ا درابدى برب ابن الميدول ادروملو كواس عالم سے دابسته كيا جائے بوران تمام كيوں سے باك بوگ جن كى دجہ سے موجوده دنيا بجارے نوابوں كى تجيئي بي بنے باتى - بوآدى الله كو بالبتا ہے ده گويا ابنامب كچھ باليتا ہے ۔ دنيا بين اگراس كوتليف بہنچ تب بھى ده طمئن رہتا ہے كيونك اس كويتين بوتا ہے كد ده جس راستہ برميل رہاہے ده بالاً خماس كومنزل تك بہنچائے دالا ہے۔

## محسدا -- انسانی فطرت کی آواز ہے

مسر الطاف گوہر پاکتان کے چوٹی کے سحافی ہیں۔ وہ پاکتان کے انجار ڈان کے ایڈیر تھے ہمیتو حکومت (۱۹۱ مے ۱۹ جیل کا معبو حکومت (۱۹۱ مے ۱۹ جیل کا جیل کا جیل کا مطلب ، سیاسی قیدلوں کے لئے ، اپنے مبدان عمل سے محود می کے ہم عنی ہوتا ہے ۔ ایسی حالت میں عام طور پر سب سے مجدد میں مصردت کرا ۔ الطاف کو ہر لے قرآن کو بہتر مشخلہ یہ رہ جاتا ہے کہ آ دی اپنے آپ کو مذہبی کا بول کے مطالعہ میں مصردت کرا ۔ الطاف کو ہر لے قرآن کو ترجمہ کی مددسے پڑھٹا مشرد عکر دیا۔

بیمطالعہ، چیرت انگیز طور پر ، ان کے ایک بنیا تجربہ ثابت ہوا۔ وہ زیرگ کی ٹی وسعتوں سے آشا ہوئے حس سے اب کک وہ ، اپنے صحافتی مٹ علی کہ مائی میں ہے جہررہ سے تقے۔ وہ تحف حس کا قبلے چند دن پہلے تک عالمی سیاست کا جائز ہ لیا کرتا تھا ، جواپی خلا واد ڈ ہا شت کے ساتھ قلم کا شدسوار بنا ہوا تھا ، جیل خانہ میں اس نے اپنے آپ کواچا تک یا اول ہوئی اور نہ تھا۔ آپ کواچا تک یا اول کی اور نہ تھا۔ آپ کواچا تک یا اول کی اور نہ تھا۔ سی کی فراد کی مرحول کی ایک محدود کو کھری کھی جہاں اس کی اپنی ذات کے سواکو کی اور نہ تھا۔ شہائی کی زیدگی ، ہرموا لمد میں دوسروں پر انحصار ، تمام ظاہری سہاروں کا رخصت ہوجا تا ، ان واقعات نے جیل کے ماحول کو الطاف کو ہرک لئے ایک عظیم تھی ہے تھا کہ اور کی گر در دیجو جس کو آدمی ہران پا سکتا ہو جو ہرصال میں طور پر ، ایک ایسی ہتی کو تلاش کرنے گئی جو ہرطافت سے بڑھ کرطافت ور مجو جس کو آدمی ہران پا سکتا ہو جو ہرصال میں آدی کی جہاں اس کے اس فرور وجو دی سے حتی کہ اس و تت تھی جب کہ صالات اس کو دھکیل کرا سے مقام پر ہینچا دیں جہاں اس کے اپنی مساتھ جھوڑ ہے ہوں ۔ کہ صالات اس کو دھکیل کرا سے تھوڑ دیجے ہوں اس کے ہوں ۔

اس نازک فحمیں جب مسر الطاف گوہر نے قرآن کی سورہ فاتح کھو کی اور اس کو بڑھتے ہوئے اس نقرہ تک مہنے ، اِیَّاتْ نَعَیْ کُ وَ اِیَّالْ مَسْرَ الطاف گوہر نے قرآن کی سورہ کی آیت برہ یں ان کوانسان کی حقیق عظمت حس کی المان ان کی فطرت کا سب سے بڑا سوال بنی ہوئی تھی سورہ کی آیت برہ بیں ان کوانسان کی حقیق عظمت اور آنادی کاراز مل گیا۔ یہاں بندہ اپنے ضوا کے ساتھ ایک ایسے ابدی عبدیں وابستہ نظر آبا جو مکم ل طور پراس کے بخرکا بدل بن جاتا ہے ، جواس کوایک اتھا ہ طافت کی دائی سربر بنی میں دے دنیا ہے ۔ الطاف گوہر اپنے بخریات میں ان کی تربی سے کی مقرق کی تربی سے کا مقرق کی ایک ایسے بخریات

I REMEMBER VIVIDLY THE MOMENT WHEN I FIRST REALIZED THE SIGNIFICANCE OF THIS VERSE. WE WORSHIP YOU ALONE, AND TO YOU ALONE WE TURN FOR HELP.IT WAS A DRAMATIC MOMENT OF FREEDOM, A MOMENT IN WHICH FEAR DISAPPEARED, AND WITHIN ME I FELT A RESURGENCE OF CONFIDENCE AND FAITH.

مجھے وہ لمحہ وہ بادہ جب کہ بیں نے بہلی باراس قرآئی فقرہ کی معنویت کو سمجھا" ہم تیری ہی بھادت کرتے ہیں، درہم عرف تجھی سے مدد جاہتے ہیں اور یہ آزادی کا ایک ڈرامانی کمحہ تھا، ایک ایسالمحہ جس کے بعد خوف مٹ گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک نیااعثما دولیقین ابھرآیا ہے ۔ ناشکراہے۔ (نقمان ۳۲۰۳) کوئی شخص خواہ کتناہی سرکش اور نکر کیوں نہو، جب شکل مالات ٹرتے میں تووہ ہے اضیار خداکو کا اسما ہے بہی اس بات کا تبوت ہے کہ ندا انسانی نطرت کی کا زہے ۔

٩ ـ روی ڈکٹیٹر ایش اسٹالن (۱۹۷۱ ـ ۱۹۸۱) خداکا مخکرتھا گراس کی ڈندگی میں ایسے واتھات ہیں ہے انہار خداکو خابت کی دوسری جنگ ارخداکو خابت کی دوسری جنگ عظیم کے دونے پر اگست ۱۹۲۱ ء یں ماسکوکا دوسری جنگ عظیم کے دونے پر اگست ۱۹۲۱ ء یں ماسکوکا سفرکیا تاکہ مبدر کے خلاف دوسرا محاذ (سکٹ دونٹ) قائم کرنے کے لے مردی لیڈروں سے گفتگو کرے جرمیل نے اس سلسلہ میں اتحادیوں کا فوجی منصوب اسٹالن کے سامنے رکھا جس کا خفیہ مام ٹاری (۱۹۳۱ میں کمائیا مسامنے رکھا جس کا خوبی میں شاری کرھائیا اس اسٹے رکھا جس کا خوبی میں اسٹے رکھا جس کا خوبی میں مردی کے ایک فاص مرحلہ فالی نامی دو ہے ہیں گاری دو ہے کہ منصوب کی شفری کے ایک فاص مرحلہ بردی کہ ایس سے مرتب کا بیان ہے کہ منصوب کی شفری کے ایک فاص مرحلہ بردی کہ ایس سے مرتب کرھی کھیں بردی کہ ایس سے مرتب کرھی کھیں بردی کہ ایس سے مرتب کرھی کھیں بردیب کہ اسٹالن کی دلچی ہیں اس سے مرتب کرھی کھیں بردیب کہ اسٹالن کی دلچی ہیں اس سے مرتب کرھی کھیں بردیب کہ اسٹالن کی دلچی ہیں اس سے مرتب کرون کی تاریک اسٹالن کی دلچی ہیں اس سے مرتب کرون کی تاریک اسٹالن کی دلچی ہیں اس سے مرتب کہ اسٹالن کی دلچی ہیں اس سے مرتب کا بیان سے شکل اسٹالن کی دلچی ہیں اس سے مرتب کرون کی تاریک کے ایک فاص مرحلہ اسٹالن کی دلچی ہیں اسٹالن کی دلگھی ہیں کی دلگھی ہیں اسٹالن کی دلگھی ہیں کی دونے کی دون

MAY GOD PROSPER THIS UNDERTAKING

خدااس نصور كوكامياب كرى ر

Winston S. Churchill, The Second World War (Abridgement) Cassell & Company London, 1965, P. 603

۱۰۰ سابق عدر امریکی مرزد چرد نفس کے افراد فاندان جب آخری فوٹوگراٹ کے سے دائٹ ہاکس یس بھے ہوے کو سرکاری فوٹوگرا فرکوان کا وٹو لینے میں کائی دیرنگ کیونکہ صدر عمن سمیت سب وگ دورہے

TO A QUESTION WHETHER SHE BELIEVED IN GOD, GINA SAID: I BELIEVE IN GOD, I BELIEVE IN GOD, MORE WHEN I AM ON. AN AEROPLANE.

Times of India, 3.1.1975

ايكسوال كيواب بي كدكيا وه خداكو مانتي ب كائنا في كبدا من خداكو مانتي مون ، يس خداكو مانتي مون اس وقت اور بھي زيا ده جب بس بوائي جباز ميں بوتى بول ـ آ دی جب موانی جہاز میں اڑر یا ہو تواس دقت والمل طوريرا ليعفارجي اساب عرحم دكرم يرمواب جن کے توازن میں عمولی فرق بھی اس کو ملاک کرنے کے لئے کافی ہے ۔انسان کی میں بے چار کی سمندری سفول ين يمي موتى ہے قرآن مين ارشا دموا ہے: "كِباتُم ديجيت نبين كُسُن سمندرس الدُ كَفْسُ سے حینی ہے ، تا کہ وہیں اپنی قدریں دکھائے۔ ورحیقت اس میں نشانیاں بیں ہراس تفس کے لئے جومسرا درشکر كرف والازورا ورجب ممندرس ان لوگول كوم براد ك طرح كيرليتي بن تويه الله كوليكارت بن البين دين كو اس کے لئے خالص کرکے۔ بھرجب وہ بچاکرانھیں کی تكسبنجاديما بعقوان مي عاول اعتدال بررستاب ا ورباری نشایول کا افکار وی کرتلہے ج پدعہد اور

ادرعیسان طرق عبادت کے مطابق جمک کرد عاکم نے گئے۔
مار دوس میں اشتراکی انقلاب اکتوبر ۱۹۱۹ میں
آیا راس طرح اس انقلاب پر اب بورے ساتھ سال
گرز چکے ہیں۔ تا ذوا علا دوشمار کے مطابق ۲۵ کرور سوت
شہر لیل ہیں ۲۲ کرور الیے لوگ ہیں جو اکتوبر انقلاب کے
بعد ہیدا ہوئے ہیں، دو سرے لفظوں میں ایسے سمان
میں جس میں حکومت روس کے دعوے کے مطابق، قدم
مذہبی نظام مکمل طور پرختم کر دیا گیا ہے۔

اشتراکی نظریه کے مطابق مذہب، مروایہ واری
انظام کا تعمیم بخفار مروایہ داری نظام کے نما تد کے بعب
قدرتی طور میاس کے تعمیم کو جی ختم ہوجانا چاہئے۔ ردی
حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے مروایہ داری نظام کو
روس سے ختم کر ویا ہے۔ مگر حیرت انگیز بات ہے کہ نزب
اب جی وہاں زندہ ہے۔ حتیٰ کہ روس کی جدید نسل میں
ودیارہ مذہب میروان چڑھ دہا ہے۔

اس سنسترس ایک دل جیپ دانعه وه سب جوس ۱۹ ایس مهندستان میں پیش آیا - ایک درسی جوس ۱۹ ایک درسی مین بیش آیا - ایک درسی جہاز (ILYUSHIN JET) مهندستان میں مغربی بنگال کی فضایر اگر و با تفاکه اس کاانجی تراب مہوکتیں ا درجہاز میوا باز کی مرادی کوششیں ناکام موکتیں ا درجہاز زمین برگر ٹریا ۔ موا باز سمیت مدادے مرافر میل کو ختم ہوگئی ۔

بتھادر فوٹو تحرافراس انتظاریں تفاکہ بنیرانسووں کاکوئی لحدیے توشاٹ نے سکے۔

والركيف مكين لى كمتعلق مي دياردنگ مي الكرنكس والمي و كاردنگ مي مدارت كونتم كيا اگرنكس جاست كو الله و الله و كار و

واٹرگیٹ اسکیٹرل کے انحثان سے پہلے رجرڈ محسن اتنا ڈیا دہ پرنشان تھے کہ نیم پائل ہوگئے تھے۔ دہ وائٹ ہاؤس میں روتے رہتے ۔ انھوں نے خوکشی کا ارا دہ کر لیا تھا۔ اگر جیسخت نگر ان کی دجسہ سے دہ اس میں کا بیاب نہ ہوسکے۔

آخری ایام THE FINAL DAYS نائی کآب اس انکشاف کیا گیا ہے کہ:

AS THE END MEARED, NIXON ASKED SECRETARY OF STATE HENRY KIS-SINGER TO KNEEL AND PRAY WITH HIM, SAYING:

"YOU ARE NOT A VERY ORTHODOX JEW AND I AM NOT AN ORTHODOX QUACKER, BUT WE NEED TO PRAY."

Daily American (Rome) 27.3.1976

جب صدارت کا فاتہ قریب آگیا، بحسن نے سال م سکرٹیری آٹ اسٹیٹ مبنری تسنیرسے کہاکہ وہ ان کے ساتھ فلا کے آگے تعکیس اور دونوں مل کر دعاکریں ۔ « نتی ذیا وہ ہے میودی جونہ میں ذیا وہ بچا عیسا لی ۔ گر اس وقت ہم کو خرددت ہے کہ ہم دعاکریں '' بحسن نے کہا

بلیک باکس ہوابازادرکٹرول ٹادر کے درمیان گفتگو کوربکارڈکرتارمتاہے۔اس کوہوائی جہازی ڈم میں رکھا جا کہہے تاکہ ہوائی جہازے جینے کے بعد بھی وہ زیج سکے۔

مندستانی افسرون نے ہوائی جہاز کے ملبہ سے
اس بلیک باکس کو حاصل کیا جب اس بحس کا تیب
بجایا گیا تاکہ اس سے تفتیش میں مدولی جاسکے قوط م مبواکہ بانکل اُ ٹری لمحات میں دوسی ہواباز کی زبان سے چولفظ نکلا دہ یہ تھا :

PETER SAVE US

اسيست بعيل المه المواد المن بوكر بييل البطرس مصابيك تقادر حضرت عيلى المحاد باله المواد البلاس المعايك تقادر عيسائيول كريها ل بررگ ماف جات بيل و عيسائيول كريها ل بررگ ماف جات بيل و محد مثل المحاد الما المحاد الما المحاد الما المحاد الما المحاد الما المحد المعيسان المحد المحد

غیر کمکن بھی اور اپنے قلب کی تشکین کے گئی جیز ڈھونڈر ہی بھی — دہ چپیز مجھے بائبل کے اب جملوں میں مل محی:

فداد ندمیری دوشی اورمیری نجات ہے مجھے کس کی دہشت۔

فداوندمیری دندگی کاپشته ب، مجھے تس کی مہیت ۔

فواه میرے فلاٹ کشکر خمیہ زن ہور میرادل نہیں ڈرے گار خواہ میرے مقابلہ پر جنگ بر پا ہور تو بھی میں خاطر بی رمہوں گار

زلور: ۲۷

۱۰۱ ت کے دوس میں اس کیفیت کے ابھرنے کے شوا ہدکترت سے ال دہے ہیں۔ سولٹر نتسین اور سخارت اسی روائز نتسین اور سخارت اسی روائز نتسین موائز نتسین کواگر نوبل انعام ما اسل کرنے کی اجازت بلی ہوتی او وہ اس کرتا۔ سولٹر نتسین کے ایک فربی دوست و بلیتری بینی سے لوچھاگیا کہ دوسی سلطنت کا سب سے کم دور بہا کہ بہلوکیا ہے۔ اس نے بلائر دوجواب دیا:

THE HUNGER OF ORDINARY PEOPLE FOR MORAL AND SPIRITUAL TRUTH

«عام انسان کی پر بھوک کروہ اطلاقی ادر روحسانی سپانی کو پاسکے "

جوعفی کھنڈ اور عبیت جیسی نفسیاتی ہی پر گیوں میں مبتلامودہ کھی سیالی کو دیکھ نبیں سکتا ، خواہ دہ کنتی بی کھنل شکل میں اس کے سامنے رکھ دی گئ موسیجائی کو بانے کے لئے سیائی کا طالب موٹا عزوری ہے۔

### نماز سے آغاز

مولانا محد علی ایم اے (کینشب) اپی نفسیری کتاب میں نکھتے ہیں: مدایک دفعہ واقم الحووت کے بہاں مہت سے اجاب بی سفے۔ وہ ہاتوں باتوں میں کئے نگے۔ مولوی صاحب المحری ہیں ہے میں ایک بات نہیں آئی کرجس قوم کے پاس نماز اور زگوہ جیسے دو بے مثال اوارے (Institutions) موں وہ قوم کیوں ولیل و خوار ہو " ترائی وعوت انقلاب ، ۱۹۵۱، مکتب شعروا دب لاہور ، صفحہ ۱۳۱۲ مماز اللہ کی راہ میں اپنے ال کو قربان کیا۔ میں اپنے ال کو قربان کیا۔ جوان و و قوم کیوں عبادتوں کو تقیقی طور برائی ڈندگی میں شال کر سے اور زگوہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں اپنے ال کو قربان کیا۔ جوان و و قوم کیوں عبادتوں کو تقیق طور برائی ڈندگی میں شال کرسے ، النداس سے دافتی ہوجا المدے اور اس کوا بری

جنتدس جگددتیا ہے۔

ینمازا ورزگاه کا فردی به به ادر می ان کا اصل قصود ہے۔ تاہم ان عبا دتوں کے زبر دمست دنیوی فائد ہے جبی بیں۔ نمازاگر میسی شعور کے ساتھ قائم کی جائے تو وہ سار ہے سلمانوں کو ایک مرکز برتحد کردتی ہے اور اتحا د بلات بکی قوم کی سب سے بری طاقت ہے۔ ذکواۃ دبیع ترین قسم کا سوشل انشور س ہے کہی سلم گروہ میں زکوۃ کا نظام اگر بوری طرح قائم ہوجائے تواس کے اندر سے یہ سکلہ سرے سے ختم ہوجاتا ہے کہ اس کے کجھ افراد میں تن کی کے سیب سے اپنے لئے قابل اعتماد معاشی بنیاد نہ باسکیں ر ذکواۃ کا نظام اس بات کی صفانت ہے کہ قوم کا صرف ایک صدفوش حال نہ ہو بلکہ بوری قوم جوعی جیٹیت سے ترق کرے ۔

نماز اورزکاة ، دنیوی اعتباد سے، اتخاد اور فارم ابالی کی علامتیں ہیں۔ اور سے دو توں چیز ہے جو قوم ،
یں پیدا ہوجا ہیں ، دہ بلاسٹ بوت دسر بلندی حاصل کرے گی ۔ کوئی اس کی کا بیابی کو روک نہیں سکتا ۔

میاز آدی کے اوپر خدا کے حقوق کو بہتی ہے اور زکواۃ آوی کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کا فیر خواہ ہو۔ یہ دونو بھی ہیں ہے اور بہت کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کا فیر خواہ ہو۔ یہ دونو بھی بیا تا تی بنیا دی ہیں کا گروہ کی آئی بنیا دی ہیں کا گروہ کی قوم کے افراد میں پیدا ہوجا ہیں تو اس کے سار مصاملات کو درست کردتی ہیں۔

مزائے آئے جھکنا نہو ہ اس کو خداکی نظر میں مجوب بناتا ہے اور خدا اس برا پنے انعابات کے در وازے کول ویت مذا کے آئے جھکنا اپنے رب کے ساخت اس کے اندروہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں جوہر خسم کی دنبوی ترتی کے صامن ہیں۔ خدا کے آئے جھکنا اپنے رب کے ساخت اس کے اندروہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں جوہر خسم کی دنبوی ترتی کے صامن ہیں۔ خدا کا افراد ہے اور عبد دیت کا شعور جن لوگوں میں ذیرہ ہوجائے ان کا معاملہ جب دوسرے انسانوں سے پڑتا ہے تو پیشور وہاں تواضع ، بے غرضی ، انصاف بیندی اور حق کا معاملہ جب دوسرے انسانوں سے پڑتا ہے تو پیشور وہاں تواضع ، بے غرضی ، انصاف بیندی اور حق کے لئے سپر اندازی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ۔ اسی طرح زکاۃ نہ صرف بندے کے اوپر بندے کے تو بات میں دنتی ہے کہتھاری ایس میں تا ہوجائے گوری دائی چیزوں ہیں بھی دوسرے کا تو اس کو تھاری انسانیت اس دفت تک کمل بنہیں ہوگئی جب تک تھارا یہ حال نہوجائے کو کائی تا تھے تھے گور

نماز کے اندر ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ دہ انسانی فطرن کاعمل طہور ہے ۔ اس کی اس خصوصیت نے چرت انگیز طور ریماز کے اندرایک دعوتی مقربیداکردی ہے۔

بحاربس بيلے كى بات ہے، يس ائى كتاب" الاسلام "كى ترزيب كے دوران ايك سوال سے دوجار كھا يا موجده فرآ تجربوب اورمشابدون كازما شهيرة ت كاانسان اكر مجدس بوجه كركيا اسلام كى صداقت كوم تجرباتى طور يرجان سكتة بي توميز بواب کیا ہوگا " اس اتنایں ۱۳ را درس ار جوان کم ع ۱۹ وی درمیانی شب کویں نے دملی میں خواب د کھا کمی کھر فرسلوں کے ماتھ ہوں اور ان کواسلام کی باتیں بتار ہانوں۔ یہ غاباً یورپ کے کچھ لوگ تھے اور مجھ سے تھیک ہی موال کررہے تھے۔ عيب بات سي كدوه سوال حب كويس صالت بداري بي على نكرسكا كفا التُرتي الم المن خواب بين اس كوكمول ديارين ف دیجهاکدیں اس سوال کے جاب میں ان سے بیدے اعتماد کے ساتھ کرد باہوں: " باب اسلام کی تجریات اُڑ مائٹ ممکن ہے اوراس کی ایک صورت بیدمے کہ آب نمار کا تجربہ کریں " مخاطب کی رعایت سے خواب کی یکفتنگو انگریزی میں ہورمی تھی جمیری میں مکملی تواينا ايك جلد فحص لفظ بالفظ يا د تقارين في ان سے كما تقا:

Without being a Muslim, you can experience Namaz

(مسلمان نربوت بوے آب نماز کا تجربہ کرسکتے ہیں) جہال تک یا دانلہے، اس کے بعد ان لوگوں نے وضوکیا اورمیرے ساتھ مار طِهی مناز کاید تجریه"ان کے لئے اتنام ور مواکداس کے بعد انفول نے اسلام قبول کر لیار

تاریخ بس کرنت سے اس کی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ صرف نما ذکو دیجہ کرمسلمان ہوگئے ہیں ۔ کہا جا آہے کہ مندح کم خوا كے اسلام سے متا رُبونے كا ابتدائى سبب نمازى فى مسلمان جب كمدين فاتحان يتيت سے داخل بوسے تو الخول نے وہا ظلم الدكمند كامظامره بنيس كيا بلكمسيدي جاكر الدكساف ابنع عزا وربندك كااقرادكيا- ابن منده فروايت كيلب كرېندىنے اپیغ شوم ابوسفیان سے کہاکہ ایں اسلام قبول کرناچائتی ہوں۔ ابوسفیان نے کہا 'تم تواہمی کل تک اسلام کی سخت مخالف تعین انھوں نے جاب دیا ہاں، گردات ہومنظریں نے دیکھا اس نے میرے ذہن کو بالکن برل دیا ہے: والله ماداً بیت الله تعالیٰ عبد حق عبادت فی فراک قسم آج کی دات سے پہلے میں نے بھی نہیں دیکھاکہ اس

مسجدين فداك عبادت اسطرح كالتئ بوصياكداس كاحياد كين كا فق سين عداك تسم يه لوگ سارى مات نماز برهي رہے المفول نے قیام اور رکوع اور سجود میں رات گزاروی۔

هالا المسجدة بل الليلة والله ان باتما الإ مصلين قياما ودكوعا وسجودا

افريقِه كى تاريخ كالكيم بصر كمستاسِع:

« وسطافريقيمين اسلام كى اشاعت بهت برى عد نك ميا ون ادرعرب تاجود ك دريد بها والكاسي برامع بره جراس افرنقيدي اسلام كاشاعت بدئي ماز تقار جهال يدلوگ ايك ام كي يجيد ايك صونين كرك بوے ادر ان کے مرول سے خدا کا خوف طاہر جوا دیجھنے والے عیل کررہ گئے۔ لوگ ایک طرف این دلیل بت پرستی ير نادم بوك ، دوسري طرف اسلا ي عبادت في ان كوائي طرف كينجار نتيج بيهواكد صرف نما نف وسط افريقيد ك اكثرة إ دى كواسلام ميں وافل كرديا ." شاجهاں كے زمانے يم منكولول سے خل سلطنت كامقا بلر چش آيا . اور تك زيب اس وقت شراده محاراس كو خايلے کے لئے بھیجائیا۔ اس نے منگولوں کومنکیا بگ تک دھکیل دیا۔ کہا جا آ ہے کہ جس وقت اور بگ ذیب اور ہے سنگو کی ذہبی سنكيا كى كم محراي منكولوں كامقا بر تررى مني فلرى نماز كادفت آكيا وا ورنگ زيب كموات سے از كيارا درميدان جي مين مدمال بجياكرن زا داكرف لكا منكولون في ديجماك بادشاه" وندينعك "كاطرة كول على كرباب والغين اس على يمنت چرت ہوئی۔ تماز کے اواب کو قریب سے دیکھنے کے لئے امخوں نے جنگ روک دی اور اور تگ ذیب کا محاصرہ کریا۔ وہ سکون ك ساته نمازيره د باخفاء اورمنگول چارول طرف اس كوكھيرے موے جرت كے ساتھ اس كى ايك ايك حركت كو د مي رہے تے جب با وشاه نے سلام پیرا تومنگویوں نے ہوچھاکہ یہ ہپ کیا کرد سے تھے۔ ا ور بگ ذیب نے جواب دیا : \* پس اس فدا کی جادہ کریا مقا جسب سے بڑا اورسب سے زیادہ مبریان ہے "

بادشاه کا پرجماب من کرمنگول کانپ اٹھے ۔ ان کا حوصل لبت ہوگیا۔ انفوں نے یسوج کرم بھیبارڈ ال دیتے کہ ایسے بہا درانسان کوزیرکر ناممکن نہیں۔ یہ ۱۹۸۶ کا دا تعدے۔

محدثين ميكل (سابق الديشرا لابرام) في مكها ب كرجال عبدال صرحب سبل بار روس كي تواس وقت كروى وزيام بكيتا خرو تي ون فرنگفتگو که دوران نماز سے بڑی دل حبی کا اظہاركيا . يه ۲ مرا پريل ۸ ۵ ۱۹ کا واقعہ سے : م خروتچون كومسلما نول كے نماز يرصف كامنظر و يجينے كاببت شوق كا رب خروشچون كے كھردويركا كھانا كھانے كے بعدصدرتا صرطرك مما ذكے لئے ماسكوكى مسجد حالے لگے توٹروشچوت قے سوالوں كى بعربار كردى ـ تا عرضتى ديروغو

كرية دب، خرشيون بدات ود وليد لئ كعراد با اس في رى عنبدت واحرام كامظامره كباك

على الانسان برجد مدخقيقات سے تابت بواہے كر معبودكى يرستش كا جدر ايك فطرى جذب ب جو برانسان كے الدر بيدائش طور بركو جود ربتلب كولى مى چيزا سيخم نهيل كرسكتى فمازاس فطرى جذب كاظبار كافطرى طريقيب ايسام علوم موتا ہے کفانے آواب اورطرنقوں میں یہ فطری تقاصا اس طرح سمیط دیا گیا ہے کفاز میں اورانسان میں ضاص منامیت بسیدا مِوْ كُنَّ بِ مَن زانسانی فطرت كي عكاس بن كئي ہے۔ بون ١٥٤١ عين ايك بار مجھ ايك غيرمسلم كے مكان رين از اداكر في كاموق المد م دواً وى تقى جبتك م وك نماز برست رس ، بيدا فراد كا يورا خاندان دم بخد م وكرم كود كيمتار بارنماز س فراعت كم بعد صاحب فانسف كها: "أب كي مَازكو ديه كرمير ما تقيرب بيذا كياري جابتًا بها كمين عي اس بي شريك موجاف وال قسم كاتحريه مجهائي زندگي مي كي باريش آياب \_

ہماری پرالازی دمرداری ہے کہم المدے دین کواس کے تمام بندول تک بہنچائیں ۔اس سلسلے میں ایک موال یہ ہے كهاس كما قازى عمى شكل كيا مور دين كوان كے لئے بحث كاموضوع كس طرح بنا يا جائے موجودہ حالات بي اس كى ايك قابل كل شكل نمازنظر آتى ہے۔ يہ مي جے بىك نمازى" الله بليع " بعن لوگوں كوعيب ى جيز معلوم موگى جيساك كم ميں ابوطالب كے مات ميش آیا تھا ۔ گریمی واقعہ کوال کے صاحب اوے علی بن ایل طالب ایتداء منازی کو دیجے کرا سلام سے متناثر موے تھے ،اور پو املام كمرب عرب جاں باز ثابت ہوئے۔

حقیقت یہ ہے کہ دوسری اتوام تک دین کوہنچانے کے لئے نماز نہایت کا مباب ذریعہ برسکی ہے ۔ فعاری شش تواس كم أخد مبيشت مع في و كرموج ده زمان كي تجربان اور شابران مزاع في اس كماندر ايك سائمني ١٠٠ ميت بداكروي ب، أقاكا انسان چاہتا ہے ککی بات کو مانے سے بینے اس کو کل تو ی جلنے ، وہ اس کا واتی تجرب کرسکے بنماز اس صرورت کو کمال درم

یں پر راکرتی ہے جب ایک محص نماز میں شنول ہو تو وہ جرت انگیز طور پر محسوس کرتا ہے کہ بین وہ اس کی المدونی انجی جا بہ ہے نیم ان کے مختلف اعمال میں ٹو داس کے اپنے روحانی تقاضے پورے ہوئے ہوئے نظراتے ہیں۔ اس کی پوری ہی نماذ میں اس طرق شامل ہوجاتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اور حقیقت اعلیٰ دونوں ایک دوسرے میں جذب ہوئے ہیا جی کی کہ بین محص دورسے صرت نماز کامشا ہدہ کر رہا ہو، وہ می اس کی سادگی اس کی عظمت اوران انی وجد کے ساتھ اس کی مطابقت ہے جران رہ جاتا ہے۔ وہ کھم کھلا محسوس کرنے لگتاہے کہ معبود کی پرسنش کا اس سے بہرکوئی طریقے مکن تہیں۔

جہاں کی نجات اُخرت کا سوال ہے او می کے لئے باایان نمازی منا صردری ہے۔ گراس کی یعنیات کو اِلے کے لئے اوری ایان نمازی منا صردری ہے۔ گراس کی یعنیات کو اِلے لئے اوری ایان کا کے بعنیان کا کہ بغیات کو اِلے مناز کی خرد من ایان کا کے بعنیان کی خرود کی ایک ایک مناز کی ایک کا ایک اس کی کیفیتوں اور لذتوں کا ایک حصتہ باسکتا ہے۔ نماز کا یہ بہلواس کے اندر ایک دعوتی قدر بیدا کر دبتاہے۔ کم کی تاریخ اس کی علی تعدیق می کردی ہے۔ کیونکہ کمریس، اسلام کے ابتدائی دوریس، قرآن کے بعد نمازی سب سے زیادہ لوگوں کو دین سے

قرب كرتے كا ذريعه مى تقى

دى تى ادايك موس كے اينان كافى ہے۔

یری انتہا کی ضروری ہے کہ برکام نظم کے سائنہ ہو۔ جولوگ اس پر دگرام میں شریک ہوں وہ با ہم شورہ سے ایک شخص کو "متنظم" مقرد کرنیں۔ دہی شخص کن ب پڑھے اور دہی شخص ہوت صرورت ہے۔ بقید لوگ بائل خاموش رہی اور تھم کے تق می ول بی دل بی دل بی دل بی دل بی دل بی دل بی در فرائ اصاس کی زبان سے دہی کل ت نکا لے جس میں تق اور خیرہو۔

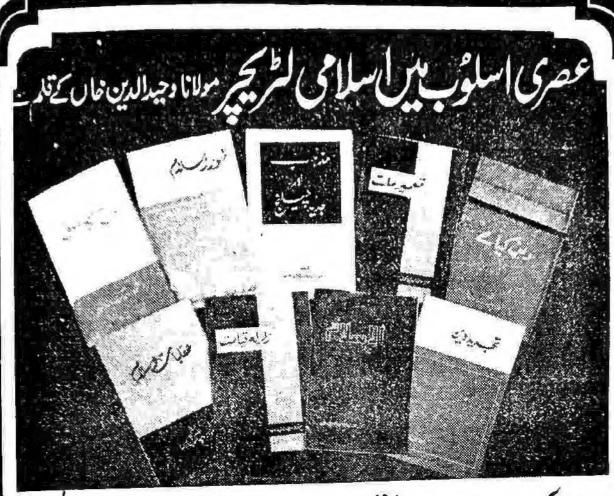

• تجديدون لموراً سلام وزلزك في امت معات ١٥ يمت ١٤٠٠ الرسال " الرسال " هابنام" الرسال " الرسال الرسال " تاريخ كاسبق عقلبات اسلام ابنى نوعيت كأواحدوني اور صفات 48 تيمت -85.24 درتعاون سالانه -88 مفعات 48 تيمت -89.24 درتعاون سالانه -89

مكتبه الرست الم جمعیت بلانگ قاسم جان استریث دالی است

#### Al-Risala Monthly

Jamiat Building, Qasimjan Sreet, DELHI-110006 (INDIA)



تاليف : مولانا وحيدلدين خاں

صفحات ۲۰۰ — قیمت بارہ روپے آفسیٹ کی اعملی طباعت سکے سا تھے مدیداسلامی لٹریچر میں اپنی نوعیت کی بہلی کیاب

> مكتنب الرساله جمعیته بلانگ ، فاسسه وان دسر طریع

تَالَى أَسْيِن فَال بِيَوْ يَهِ بِمُرْسِول نَهُ عِي كَا مَسِيلٌ بِرَ الْحَرْدِ فِي عَلَيْ عَلَيْ كِل عَلْمَ عَلِي المُرْجِدِ وَلِي عَلْمَ عَلَيْ كِل عَلْمَ عَلِي المُرْجِدِ وَلِي عَلْمَ عَلِي المُرْجِدِ وَلِي عَلْمَ عَلِي المُرْجِدِ وَلِي عَلْمَ عَلِي المُرْجِدِ وَلِي عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ المُرْجِدِ وَلِي عَلْمَ عَلِي المُرْجِدِ وَلِي عَلْمَ عَلِي المُرْجِدِ وَلِي عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ المُرْجِدِ وَلِي عَلَيْ الْمُرْجِدِ وَلِي عَلْمُ عَلِي المُرْجِدِ وَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْمَ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عِلْمِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْكِ عَلِي عَلَيْ